



# سيرت النبي فرم فرم فرم فرم

جلددوم

تاليف عبداللد فاراني

نامش ایم آئی ایس پیکشرز ایم آئی ایس پیکشرز 523، بلاک ی، آدم بی گراکراچی

## جمله حقوق تجق ناشم محفوظ ہیں

نام كتاب عبد الله فاقدم ببقدم (جلددوم) مؤلف عبد الله فاراني تاريخ طباعت جمادي الثاني ١٩٣٩ هـ جون 2008ء ناشر ايم آئي ايس پبلشرز

> ملنه کابیة ایم آقی الیس پیلشرز ایم آقی الیس پیلشرز 523، بلاکسی، آدم بی گمر، کراچی

## فهرست مضامين

| 130 | عنوان                       | NY. | المح الم   | عنوان                 | NY. |
|-----|-----------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|
| ۲۳  | قید یوں کی رہائی            | 10  | ۵          | عرضِ ناشر             | 1   |
| 4   | سازش نا کام ہوگئی           | 14  | 4          | بيش لفظ               | ٢   |
| AI  | حضرت فاطمته كي رصتي         | 14  | 9          | مدينة منور ميل آمد    | ٣   |
| YA  | يهود كے خلاف پہلاجہاد       | IA  | 10         | مسجد نبوی کی تغمیر    | ~   |
| 9+  | غزوهٔ احد کی تیاری          | 19  | rı         | اسلامی معاشره کا آغاز | ۵   |
| 98  | معركة احدكا آغاز            | 1.  | 74         | اسلامی بھائی جارہ     | 7   |
| 91  | حق ادا كرديا                | rı  | ٣٢         | يبود يول كے سوالات    | 4   |
| 1+1 | پانسە بلىث گيا              | **  | <b>F</b> A | ابتدائی غزوات         | ٨   |
| 1+4 | شمع رسالت کے پروانے         | **  | - 1        | قريش كالتجارتي قافله  | 9   |
| 111 | صحابةٌ وصحابيات كي فدا كاري | 71  | r 171      | بدر کی طرف روائگی     | 1   |
| 117 | موت کے زغے میں              | 10  | 3 25       |                       |     |
| 111 | مشرکین کی واپسی             | ۲   | 7 DA       | تلواروں کےسائے میں    | 1   |
| 142 | شہداءاحد کی تدفین           | ۲.  | 2 45       |                       |     |
| 124 | شهداء كامريتيه              | 1   | A YA       | نتخ مکہ کے بعد        | 1   |

| rra   | الله کی تلوار           | 6   | 0 1rz       | غز وه حمراء الاسد                  | 79 |
|-------|-------------------------|-----|-------------|------------------------------------|----|
| 221   | قریش کی بدعهدی          |     |             | غز وه بنی نضیر و بنی مصطلق         |    |
| 772   | مكه كي طرف كوچ          | 102 | 4 100       | منافقین کی سازش                    |    |
| 444   | جب بن مند كے بل كرے     | (4) | 100         | آ سانی گواہی                       |    |
| 479   | فتح مکہ کے بعد          | ام  | 101         | غزوة خندق                          |    |
| 104   | غزوة حنين               | ۵۰  | 1414        | خندق کے واقعات                     |    |
| 747   | طائف كامحاصره           | ۵۱  | 12+         | غزوهُ بي قريظ                      |    |
| PYA   | غزوهٔ تبوک              |     |             | رسول الله الله الله الله الله الله |    |
| 120   | تبوک ہے والیسی          |     |             | رحمت عالم کے چند معجزات            |    |
| M+    | واقعة رجيع وبخرمعون     |     |             | صلح عدييب                          | 27 |
| 11/2  | فر مان روا ؤں کوخطوط    |     |             | فتتح مبين                          | 29 |
| 797   | ججة الوداع کے لیےروانگی |     |             | خيبري فنح                          | ۲. |
| r+1   | لشكراسامة               | ۵۷  | r+r         | خيبرك قلع                          | M  |
| T+2   | آخرى ايام               | ۵۸  | <b>r</b> •A | قتل كانا كام منصوبه                |    |
| -11-  | مفرآ خرت                | 09  | rice        | ا پيالاعمره                        | 7  |
| ~IA . | أى كے پاس سبكوجانا ب    | ٧٠  | rr*         | الشموتة كى جنگ                     |    |

## عرض ناشر

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاية!

''سیرت النبی صلی الله علیه وسلم قدم بقدم'' کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلی جلد (جس میں نبی آخرالز مال حضورِ انورصلی الله علیه وسلم کی حیاۃ طیبہ کے ہجرت تک یعنی مکی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے،)الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے اتنی مقبول ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایڈیشن ختم ہوگیا،اوراس کا دوسراایڈیشن بھی اس عرصہ میں شائع ہوگیا۔

اس دوسری جلد میں ہجرت کے بعد یعنی مدنی زندگی کے حالات وواقعات بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ ہرمسلمان کے علم میں ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہاوران پرعمل پیرا ہونا ایمان کی تحمیل کے لیے ضروری بھی ہے۔ اس لیے کتا ہے باز اکواس نیت سے بھی پڑیں کہ انشاء اللہ ہم خود بھی اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچے میں ڈھالیس گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بیار ومحبت سے اس طرف راغب کریں گے۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ اس کتاب کو اپنی بارگاہِ میں بھی شرفِ قبولیت عطا فرمائیں ، اور روزِ قیامت اسے مؤلف ، جملہ معاونین ،شرکائے کارا ور قارئین کے لیے نجات اور رحمۃ اللعلمین سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنائیں۔ آمین ثم آمین ۔

(ايم آئي ايس

"سیرت النبی (صلی الله علیه وسلم) قدم بقدم 'جلد اول دیکھ کرایک خوش گوار حیرت کا احساس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میں اس قدرخوب صورت کتاب دیکھوں گا۔ مجھے توبیہ تک معلوم نہیں تھا کہ بیسلسلہ اس حد تک مقبول ہوجائے گا۔ بلکہ دیکھا جائے توبیہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک دن میں دنیا کے سب سے بڑے موضوع بلکہ دیکھوں گا... بات صرف بیہ کہ بیسب الله تعالیٰ کی نوازشات ہیں۔

جلدِ اول شائع ہونے کی در تھی کہ دوسری جلد کی جلد از جلد اشاعت پر زور دیا جانے لگا۔ ادارے کی طرف سے بھی فون پہنون آنے لگے کہ جلدِ دوم کے سلسلے میں جو کام باقی ہے، اسے جلد از جلد مکمل کرلیں ... چنا نچہ فوری طور پراس کی تیاری شروع کردی گئی۔ پھر جلدِ اول کی حد در ہے بیند دیدگی اور تصاویر کی دیدہ زیبی کے خطوط آنے لگے۔ دفتر کے نمبر پر ٹیلی فون بھی موصول ہونے لگے۔ ان سب باتوں سے محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالی کی مہر بانی سے 'سیرت النبی ''کو'' روشن ستارے' سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہورہی ہے۔خود میں نے جتنی جلدیں منگوائی تھیں ... سے جبی زیادہ مقبولیت حاصل ہورہی ہے۔خود میں نے جتنی جلدیں منگوائی تھیں ... جبت جلد ختم ہوگئیں ، اور مجھے مزید منگوائی بڑیں ... اور ابھی یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا؟... انشاء اللہ۔

مجھے امید ہے کہ پہلی جلد کی مانند بیجلد بھی آپ کواسی طرح بیندآئے گی۔ یوں بھی اس جلد کا تو آپ نے انتظار بھی بہت شدت سے کیا ہے...اور شدیدانتظار کے بعد جب کوئی چیزملتی ہے تواس کا مزہ ہی کچھا ورہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہے بھی کہنا پیند کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک براس قدر کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شار ممکن نہیں۔اور بیسلسلہ تا قیامت جاری رہے گاانشاءاللہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام تر گوشوں پر پھر بھی کوئی نہیں لکھ سکے گا... ہر لکھنے والا یہی تشنگی محسوس کرتا ہوگا کہ افسوس! میں اس پہلو پر نہیں لکھ سکا اور مجھ سے یہ پہلورہ گیا... بیر ترب ہے کہ ہر لکھنے والا محسوس کرتا رہے کہ ہر لکھنے والا محسوس کرتا ہوگا کہ افسوس! میں اس پہلو پر نہیں لکھ سکا اور مجھ سے یہ پہلورہ گیا... بیر ترب ہے ہے۔

امید ہے کہ پہلی جلد کی طرح آپ دوسری جلد کے بارے میں بھی ٹیلی فون اورخطوط کے ذریعہا پنے جوش وخروش کا اظہار کریں گے۔

اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور خوش خبری سنا تا ہوں۔ '' روش ستارے'' آپ

پڑھ ہی چکے ہوں گے۔ ''سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بھڈم' سے پہلے میں نے

بچوں کا اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بابر کت حالات پر لکھنے کا سلسلہ
شروع کیا تھا۔ عام طور پر بیدان صحابہ کرام '' کا تذکرہ تھا... جن کا تذکرہ اخبارات و
رسائل میں مشکل سے ماتا ہے۔ روش ستارے میں (مضمون کی طوالت کے پیش نظر)
ان تمام صحابہ کرام '' کے حالات کو شامل نہیں کیا جاسکا تھا... بہت سے صحابہ کرام '' کے
حالات شامل ہونے ہے رہ گئے تھے۔ ایم آئی ایس نے روش ستارے کی بھی دوسری
جلد شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی بھی تیا ریاں شروع کردی ہیں (اگر چہ جدری جلد کا نام شاید کچھا وررکھا جائے گا)۔

امیدہے کہ بیخوش خبری پڑھ کرآپ کوخوشی ہوئی ہوگی ... بات ہے بھی خوشی کی۔اس لیےاس کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ پہلے ہے ہی تیار ہوجا کیں۔

والسلام عبدالله فارانی

0 0 0

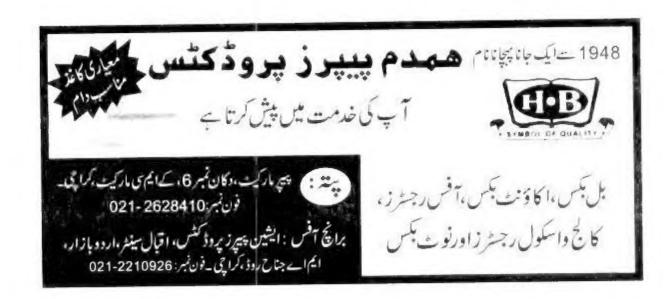

ايم آئي ايس

#### مدينة منوره ميں آمد

آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "ایک برتن لاؤ۔"

حضرت أمّ معبدرضی الله عنها ایک برتن الله الا کمیں ... وہ اتنابر اتھا کہ اس ہے آٹھ دی اور میں اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تفوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے وہ دودھ حضرت أمّ معبد رضی اللہ علیہ وسلم نے بہلے وہ دودھ حضرت أمّ معبد رضی اللہ عنها کو دیا۔ انھوں نے خوب سیر ہوکر بیا ، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے بیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوددودھ نوش فر ما یا اور پھرارشا دفر مایا:

'' قوم کو پانے والاخودسب سے بعد میں بیتا ہے۔''

سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کراُم مّ معبدرضی اللہ عنہا کودے دیا اور وہاں ہے آگے روانہ ہوئے۔

شام کے وقت حضرت اُمِّ معبد رضی الله عنها کے شوہر حضرت ابومعبد رضی الله عنه لوٹے ، وہ اپنی بکریوں کو جرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہا ہا بہت سا دردہ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کرچران ہوگئے ، بیوی سے بولے:

"اے اُمّ معبد! یہ یہاں دودھ کیسار کھاہے... گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی مبری

شبيل ہے؟''

مطلب سیتھا کہ یہاں جو بکری تھی ، وہ تو دودھ دے بی نبیس سکتی تھی۔ پیم سیدودھ کہاں تآیا؟

حضرت أمّ معبدرتني الله عنها بوليس:

"آج يبال سالك بهت مبارك شخص كا گزر مواتها\_"

یین کر حضرت ابومعبدر شی الله عنداور جیران ہوئے ، پیم بولے :

النكاحا بياتو بتاؤيا

جواب میں آم معبدرضی الله عنها ئے کہا:

''ان کا چیره نورانی تھا، ان کی آئی کھیں ان کی کمبی پلکول کے نیچے چیکی تھیں، وہ گہری سے ہے۔ اپنی جیوٹ قد کے نہیں سے ہتھیں، ان کی آ واز میں نری تھی ، وہ درمیا نے قد کے تھے۔ (لیمن جیوٹ قد کے نہیں سے کھیں ہوتے سے اور کی میں موتی پرود یے گئے : واں ، بات کر نے کے بعد جب خاموش ہوتے سے توان پر با ، قار شجیدگی ہوتی تھی۔ اپنی سے سے توان پر با ، قار شجیدگی ہوتی تھی۔ اپنی سے ساتھیوں کو سی بات کا خم و ہے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاقی شخص سے ، ان کی گرون سے نور کی سے روکت تھے۔ وہ اور اگر سے بھی۔ وہ انتہائی خوش اخلاقی شخص سے ، ان کی گرون سے نور کی کہینے پر نہایت سیاد سے ۔ وہ دور سے دکھنے پر نہایت سیاد سے ۔ وہ دور سے دکھنے پر نہایت سیاد سے ۔ ان کی طرف بر نے بینے سے ۔ ان کی طرف بر نے بینے سے دیا دہائے سین وجمیل کیتے تھے۔ ان کی طرف بر نے بینے پر نہایت سین وجمیل کیتے تھے۔ ان کی طرف بر نے بینے پر نہایت سین وجمیل کیتے تھے۔ ان کی طرف بر نے بینے پر نہایت سین وجمیل کیتے تھے۔ ان کی طرف بر نے بینے پر نہایت سین وجمیل کیتے تھے۔ ان کی خوش اور بار عب سے دیا دہائی مرتبہ تھے۔ ''

منرت أمّ معبدرتشی الله عنها كابیان كرده حلیه ك كران كے شوہر بولے:

الله کی تنم! بیجایداورصفات تو انهی قرایشی بزرگ کی بین ،اگر مین اس وقت یهان موت تو ضروران کی بیروی اختیار کرلیتا اور مین اب اس کی کوشش کرون گا۔'

چنانچدروایات میں آتا ہے کے حضرت اُتم معبد اور حضرت ابومعبدر ضی الله عنبما ججرت

کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انھون نے اسلام قبول کیا تھا۔

حضرت اُمِّ معبدرضی الله عنها کی جس بکری کا دوده آپ ستن الله علیه وستم نے دوباتھا، وہ بکری حضرت عمررضی الله عنه کی خلافت کے زمانے تک زند در ہی۔

〇

اده مِلَه مِیں جب قریش کو نبی کریم صلّی اللّه ملیه وسلّم کا تَجَه پتانه جِلاتو و ولوگ حضرت الو بَرصد اِق رضی الله عنه کے دروازے پر آئے۔ان میں ابوجہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو برصد اِق رضی الله عنه اِلله عنه اِلله عنه اِباہر فئی تو حضرت ابو برصد اِق رضی الله عنه اِباہر نظیں ۔ابوجہل نے یو جھا:

''تمہارےوالد کہاں ہیں؟''

وه پوسن

‹‹ مجرينبين معلوم \_''

سیان کرا ابوجہاں نے انہیں ایک زور دارتھیٹر مارا تھیٹر سے ان کے کان کی بالی نوٹ کرگر گئی۔

اس پر بھی حضرت اسیء رمنی القدعنها نے انہیں آبنین نہ بنایا۔ ابوجہل اور اس کے ساتھی بڑیزات :وے ناکام لوٹ گئے۔

اده مدینه منوره کے مسلمانوں کو بیخبر ملی که اللہ کے رسول کا امع فقمہ ہے جم ہے کر نے مدینه منوره کی طرف چلل پڑے ہیں ... اب تو وہ بے جین ہوگئے۔ انتظار کرناان کے ہے مشکل جو کیا۔ روزانہ کئی سویرے اپنے گھر وں ہے نکل پڑتے اور حرہ وک مقام تک آجاتے جومد ینه منوره کے بام ایک پڑتے ایک پڑتے اور حرہ و بام میں آجاتے جومد ینه منوره کے بام ایک پڑتم کی زمین ہے۔ جب وہ بہم ہوجواتی اور وسوپ میں تیزی آجاتی تو مایوں ہو کروایس لوٹ آتے۔

بھرا کیک دن ایبا ہوا... مدینه منور دے لوگ گھر وں ہے تر دے مقام تک آئے۔ جب

کافی دریہ وگئی اور دھوپ میں تیزی آگئی تو وہ کھر مایوں لوٹے گے۔ایت میں ایک یہودی حرہ کے ایک ایس میں ایک یہودی حرہ کے ایک اور بھے شیلے پر چڑھا۔ات مند کی طرف سے یچھ سفید لباس والے آت و کھائی و ہے۔اس قافلے سے اُمجھے والی گرو سے آگل کر جب آنحضرت سنی القد علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی ایکارا کھی:

''اے گرو دعرب! جن کاتمہیں انتظارتھا، و دلوگ آگئے۔''

بیالفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑ نے اور حقام پر پہنچ گئے۔ انھوں نے حضور اقد کے مقام پر پہنچ گئے۔ انھوں نے حضور اقد کے سائی الدعالیہ وسلم اوران کے ساتھیوں کوایک ورخت کے سائے میں آرام کرتے بایا۔

ایک روایت میں ہے کہ پانچ سوے بچیزائدانساریوں نے آپ سنی القد ملیہ وسلم کا استقبال کیا۔

وبال ت جبل کرحضوراقدی صلی الله علیه وسلم قباتشر ایف از کیداس روز بیر کاوان تقار آپ صلی الله علیه وسلم قباتشر ایف الله عند مند مند الله عند و سای الله عند و سای الله عند و سای الله عند و کاریگ از و سای الله عند و کاریگ از و کاریک مند و کاریک مند و کاریک مند و کاریک مند و کاریک و در و تشر ایف الله علیه وسلم کی دریده نور و تشر ایف ال نے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے مند و کاریک و کاریک مند و کاریک و کاریک مند و کاریک و کاریک

قبامین حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک مسجد کی بنیا در کھی۔ اس کا نام مسجد قباہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے تکمل طور پر وضو کیا ، پھر مسجد قبامین نماز پڑھی تو اے ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے تکمل طور پر وضو کیا ، پھر مسجد قبامین نماز پڑھی تو اے ایک جج اور عمر نے کا تو اب طے کا ... حضور اقدی سلی القد عدیہ وسلم اس مسجد میں اکثر آت بیت ایک ترب اس مسجد کی فضیات میں القد تعالی نے سور قالتو بہ میں ایک آیت بھی نازل فرمانی۔

قبات آپ ملی الله علیه و تام مدینه منوره پنتیج - جونبی آپ ملی الله علیه و تام کی آمد کی خبر مسلمانو ل کو جونی ، ان کی خوش کی انتهانه ربی - حضرت برا ، بنی الله عنه فرمات میں که میں ن مدینه والوں کو آئن خضرت صلی القد علیه وسلم کی آمدیر جتنا خوش دیکھا، اتنا کی اور موقع پر نہیں دیکھا. اتنا کی اور موقع پر نہیں دیکھا... سب لوک آپ صلی القد علیه وسلم کے رات میں دونوں طرف آ کھڑے ، بوئے اور عور تیں چینوں پر چرڑ ھائئیں تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھی سیں۔ عور تیں اور بچے خوشی میں بیا شعار پڑھنے گئے:

طلع البائر عليا من شيسات الدوداع وجب الشكر عليا مسا دعسا للله الماعليا أينها المنهوث فيا

ترجمہ: '' چود تو میں رات کا جاند ہم پر طاوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکار نے والا اس سرز مین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکراد اکر نا واجب ہے۔ اے آئے والے شخص جو ہم میں بیغیم بنا کر بھیجے گئے میں تا ہے ایسا دکامات لے کر تائے بین جن کی بیروئی اور ان مت واجب نے۔'

رائے میں حضور سلی اللہ علیہ و تام ایک جَد بیند ہے۔ ابو بر رضی اللہ عند پر بزدها ہے حضور سلی اللہ علیہ و تام کی بر کھنے ہے۔ ابو بر رضی اللہ عند پر بزدها ہے کے خضور اللہ علیہ و تام و تا بو بی کھنے ہے۔ ابو بر رضی اللہ علیہ و تام جوان انظر آئے تا ما خاب بونا شرو تا بو بی بینکم جوان انظر آئے تا ما خاب بونا شرو تا بو بینکم بین اللہ عابیہ و تام عمر میں عند یہ دھنور اقد س سلی اللہ عابیہ و تام عمر میں حضور اقد س سلی اللہ عابیہ و تام عمر میں حضور اقد س سالی اللہ عابیہ و تام عمر میں اللہ عابہ و تام عند ہے دوسال بڑے نظمے۔

رضى التدعنه ف ابني حياور سے حضورا كرم صلى الله مليه وسلّم برسابه كرديا۔ تب لوگول ف جانا کاللہ کے رسول یہ ہیں۔

يُشِرنبي كريم صلى الله عليه وسلم ال جُله ہے روانہ ہوئے ۔ آپ صلی اللہ عليه وسلم اومکنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت ہے لوگ جل رہے تھے۔ ان میں سے بجھ سوار تھے تو بجھ ييدل -اس وقت مدينه منوره كاوگول كي زبان يربيدالفاظ تحية:

''الله اكبر! رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے۔''

رائے میں آپ کی آمد کی خوشی میں صفیوں نے نیز و بازی کے کمالات اور کر تاب وكهائي.. ايت مين أيك تفعل في يوتيها:

''اےاللہ کے رسول! آپ جو بیبال ہے آ گے شراف لیے جارہ ہیں تو کیا جمارے كهرول ت بهتركوني كهرحيات مين؟

اس كن جواب مين آپ سأى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

'' شخصائیب این ستی میں رہنے کا تھم دیا تیاہے جود وسری ستیوں کو تھالے کی۔'' اس کا مطلب پینتما که دومری بستیول کاوگول براثر انداز بوجائے گی یا دوسری بستيول كوفتح كرلي كي

یہ جوا ب سن کرلوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ جھوڑ ویا۔اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔

مدينه منوره كالبهلانام يثرب نتماسية ب أيب شخص كانام ننم و وحضرت نول عليه السلام كَى اولا دِمْيْنِ تِهِ نَتْمَاهِ مِدِينِهِ مَنُورِهِ مِيْنِ نَبِي كَرِيَمِ نَسَلَى اللَّهُ عاليهِ وَعَلَم كَي آمد جَمعِه كَروز : و في . چنانچهای روزیبلاجمعه پرطها گیا۔

## مسجد نبوي كي تغمير

جمعہ کی میر بہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم بن عوف میں جو گئی۔اس میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد سو ئے قریب بھی۔ بن سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا ،اب اس مسجد کو 'مسجد جمعہ'' کہا جا تا ہے۔ بیاقبا کی طرف جانے والے رائے کے بائیس طرف ہے۔اس طرت میر بہلی نماز جمعہ کی ۔حضور سلی القد ملیہ وسم نے اس نماز سے بہلی خطبہ بھی ویا جمار شاوفر مایا ،اس کا آجھہ حصہ بیر تھا:

" پس جو خفس ایت آب وجہنم کی آگ ہے بچانا جا ہتا ہے تو ضرور بچالے۔ جا ہت وہ وہ کمہ طیبہ والازم کر لے، آ وصح جھیو بارے کے برابر ہی کیول نہ: و، خصہ جھی نہ آتا ہو، وہ کلمہ طیبہ والازم کر لے، کیونکہ نیکی کا اثواب دو گناہے لیے کر سات سو کنا تک ماتا ہے اور سلام ہواللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔''

نماز جمعدادا کرنے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اولانی پر سوار ہوئے۔ اور اس کی لگام ڈسیلی جیسوڑ دی ، یعنی ات اپنی مرضی ہے چینے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں ویکھا، جیسے چیئے سے پہلے فیصلہ کررہی ہوکہ کس سبت میں جانا ہے ، ایسے میں بنی سالم کے اوگوں (یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز اداکی گئی تھی) نے عرض کیا:

الے اللہ کے رسول! آپ ہورے بال قیام فرمانے ، یبال او وال کی تعداد زیادہ جہدار زیادہ جہدار زیادہ ہے۔ یبال آپ کی بچری حفاظت ہوگی ... یبال دوات بھی ہو، ہمارے باس جھیار بھی ہیں۔ یبال آپ کی بھی موجود بیس ہوں یا کہ بھی موجود بیس ہونا ہے بھی بین اور زندگی می شروریات کی سب چیزی کی بھی موجود بین ہیں۔ اور زندگی می شروریات کی سب چیزی کی بھی موجود بین ہیں۔ ا

آپ صلی الله علیه ملم ان کی بات من کرمسکراے ،ان کاشکریدادا کیااور فرمایا: "میری افٹنی کا راستہ جھوڑ وو، پیر جہوں جانا جانا جانے است جائے دو، کیونامہ یہ ور ،،

مطلب بینتما که امتد تعالی کشم سے اوائی خود بیٹ بی دراسے اپنی مندل معاوم ہے۔ آپ سلی امد سیدہ علم نے ان الشرات ووجاوی ''اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطافر مائے۔''

اس کے ابعد افتانی رہ اند ہونی ہے میبال تک کے بنی بیاد ہے کے میں بہنچی ہے میبال کے ووں نے بھی آپ سکی اند ہو یہ منگم سے ورخواست ن سان کے بال تنمبریں آپ سکی اللہ عدو کے ایس سامدو کے اللہ عدو کے اللہ عدو کی سامدو کے اللہ عدو کے اللہ علیہ وسلم نے کہنے میں دورخواست کی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بہن مدی ہے ورخواست کی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بہن مدی ہے واب فرا ماید افتان ہوئی ہے ابن عدی ہے واب نے میں وافس ہوئی واب کے بہن اللہ علیہ وسلم کے بہن اللہ علیہ وسلم کے بہن اللہ علیہ وسلم کے بہن مدی ہے ابن او واب نے عرض ہوئی واب کے میں وافس ہوئی واب کے میں وافس ہوئی واب کے ابنا کے ابنا کا اللہ علیہ وسلم کے بہن اللہ علیہ وسلم کے ابنا کا اللہ علیہ وسلم کے دادا میدالم عدیہ کی اللہ علیہ وسلم کے دادا میدالم عدیہ کی انہیں التی ہوئی ۔ ابنا کو واب نے عرض کی یا:

'' جم آپ کے نفسیال والے ہیں واس لیے میمان قیام فر مائے۔ میمان آپ کی ریشت وارنی بھی ہوتھ چرد میں کر کریں گ، پہر وارنی بھی ہے، جم اتعداد میں بھی بہت ہیں۔ آپ کی تفاظمت بھی بڑھ چرد میں کر کریں گ، پہر میں کہ جم آپ کے رشتے وار بھی ہیں وہمیں چھوڑ کرنہ جانیں۔''

آ ب سلی الله عامیه و سلم نے انجین بھی و بن جواب و یا کے بیدا و بنی مامور ہے و است اپنی مندل معلوم ہے۔ انتخی اور آ ہے براتی اور ای محطے بین ایا بیار بیٹر تی اور آ ہے براتی اور ای محطے بین ایا بیار بیٹر تی اور آ ہے براتی اور ای محطے بین ایا بیار بیٹر تی الله عند نے وروازے نے منبور کے منبی رک منتی الله عند نے وروازے نے

قريب تقى ـ

«سنرت ابوابوب انساری رسی الله عند کا م خالد ابن زید نجار انصاری نفاری فیاری فراری خانی کا م خالد ابن زید نجار انصاری نفاری فیار نفر من کرز رق کے نتھے۔ بیرموقع پر حضور سلی الله عالیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دہنہ ہے میں انھوں نے دہنہ ہے ملی رسی الله عند کے دور خالافت میں انھوں نے دہنر ہے ملی رسی الله عند کے بہت قریبی معاونین میں ہے رہے۔ ان کی وفات میزید کے دور میں منتظام نید کے جہاد کے دور ان ہوگی۔

افِمْنَی بینهٔ یَی البیمی آپ صلی الله علیه وسم است الرئیسی منظے که وه البیا نک ابیم سیمٹر کی اورنی در چند قدم چنی اور شهر کنی در آپ سلی الله علیه وسلم نے اس کی لاکام بدستنور انجیوز کے رہی تنہی ۔ اونمنی اس کے بعد والبیس اس جَدا نی جہاں پہلے بینسی تنہی ۔ وه دو باره اسی جگه بین تن البیمی کی درون زمین پر رکھ وی اور منہ کھو لے بغیر ایک آواز نکالی ۔ اب نبی اس میں اسکی البیمی ساتی البیمی فرویا

"اے میرے پروردگارا فیصے مبارک جگہ پراُ تارنااورتو بی بہتر ین جَدینتہ انے وال ہے۔" آپ سلی ایند سیدوللم نے بید جماعہ چارم تبدارش وفر مایا ، پیمر فر مایا:

"ان شا ، الله! ينبي قي م كاه ترون \_

اب آپ سلی الله عابیه وسم نے سامان اتارے کا تھم دیا۔ حضرت ابوالیوب افسار کی رفتی الله عند نے عرض کیا:

" كيامين آپ كاسامان اينه هرينه جاؤل يا"

آ پ صلی الله علیه وسلم نے انہیں اجازت و ۔ وی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اس وقت حینہ ت اسعد بن زرار ورنٹی الله عنه آ نے ۔ انھول نے اونٹنی کی مہارتنی میلی اور اونٹنی کو لے گئے ، چنانچے اونٹنی ان کی مہمان بنی۔

بنی نجار کے باں اتر نے بران کی بھیوں نے دف مانھوا۔ میں یہ اور نوش ہے سرشار ہوکران کو بجائے آبیس منہ ہے ہے گئے ہیں

(سیرت النبی ) ----- ۱۸ ---- (مسحد کی تعسر

از جمد المجمع بن جورت بيره عنون مين المنظر المقريرة المحتى في بات بها كمثر المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد الم

ن كى آواز سن كر نبى اكر مصلى الله عليه وسلم بابه فكل آئے ان كفرو كي آئے اور فرمايا: "كيانتم جندے عرب كرتى بو؟"

وواوسل

الأما! إلى الله كرمول ـ ا

أس بيرا ب سلى الله عابيه وسلم في مايا

'' المدجونة بيد بير بيدول بين أحق مهار بيديث مبت بي محبت بي الم

ا تخضر سے بسکی اللہ علیہ وسلم حضرت الوالوب النساری رسنی اللہ وندک کھر اس وفت اللہ علیہ وسلم کا جمر و تایار جمین اللہ علیہ وسلم کا جمر و تایار جمین

المارة المادية المادية المادية المارية

آپ سلی این عاید وسلم جب قبات مدیده او تشریق ایند این قرارات قرارات میا تا تا تا این استان این استان این استان این این میاجرین خواجش تشریخی این میاجرین این سیالی این میاجرین این میاجرین این میاجرین این میاجرین این این میاجرین این این میاجرین می

مهاجرین و آمدت بیج انساری مسمان آید جهد با جماعت نماز او سلم الله علیه و سنم الشری المعدین زیاره شنم المار عند آنبیش نماز پر سات تنصر جهب آب سای الله علیه و سنم انشریف از می توسب سے مجملے مسجد بنائے کی فعر جوئی به آب سای الله علیه علم اپنی افعنی پر سوار دو یہ اوراس و بعام و شیمی به در می به افعاد جال پرزی، وواس جامد جو سر بینیدی جو برب

الم الأراية ل

یا س بی تقی واس وفت و ہاں صرف و یوارین کھڑی کی کئی تنتین ... ان برجیت نہیں تھی۔ اونگنی کے بیٹن تھی۔ اونگنی کے بیٹھنے برآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

البس المسجدال حَلِيهِ بِنْ لَى ! <sup>(ا</sup>

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بین زرارہ رمنی اللہ عنہ ہے فر مایا: ''تم پیچگہ مسجد کے لیے فروخت کردو۔''

وه جگه دراصل دویتیم بچول تهل اور سهیل کی تقی اورا سعد بن زرار ورضی الله عندان به برست تندے بیدروایت بھی آئی ہے کہ ان کے سر پرست معاذبین عفراء رضی الله عنه بندے آپ سلی الله علیه وسلم کی بات من کر حضرت ابوابوب انصار کی رضی الله عنه فی عرض کیا به بند مین سال کی قیمت ان دونوں کوادا کر دیتا تاوں ۔''
آپ سیز مین کے لیس میں اس کی قیمت ان دونوں کوادا کر دیتا تاوں ۔''
آپ سنی الله علیہ وسلم نے اس سے انکار فریا یا اور دس دینا رمیس زمین کا دیکھڑا خرید ہیں۔

قیمت حضرت الدیکر صدر تق رضی الله عن سے اللہ میں سیادا کی گئی (دادا کی آئی (دادا کی آئی (دادا کی آئی (دادا کی آئی دادا کی گئی (دادا کی گئی (دادا کی گئی (دادا کی گئی دادا کی گئی (دادا کی گئی دادا کی گئی دینیا کی دادا کی گئی دین کی دادا کی گئی دین کی در سال کی سی سیادا کی گئی دادا کی گئی دادا کی گئی دادا کی گئی دین کی دادا کی گئی دین کی دادا کی گئی دادا کی گئی دین کی در سیال کی گئی دو تو سیال کی گئی دین کی دادا کی گئی دین کی در سیال کی گئی دین کی دو تو سیال کی گئی دین کی در سیال کی گئی دین کی در سیال کی در سیال کی در سیال کی سیال کی سیال کی در سیال کی در سیال کی در سیال کی در سیال کی سیال کی در سیال کی در

یہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی القدعنہ کے مال میں ہے اوا کی گئی (واوا کیا قسمت یائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا اثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جار ہاہے۔)

پیروایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وونوں یعتیم اٹر کوں کو بلوایا۔ زمین ک سلسلے میں ان سے بات کی۔ان دونوں نے عرض کیا

"اے اللہ کے رسول! ہم بیاز مین مدرید کرتے ہیں۔"

آپ سلی الند علیه و ملم نے ال جنیموں کا مدید قبول کرنے سے اٹکارفر مادیا اور وی و بنا ۔ میں زمین کا و وَمَلاِ اان سے خرید لیا۔ حصرت ابو بکرصد بی رضی المد عند کو تکم و یا کہ و واثنین، سی وینارا واکر دیں ، چنا نچے انھول نے رقم اواکر دی۔

زین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کہ اوو و فر مایا، اینٹیں بنائے کا محکم ویا، کچھ گارا نیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابند سے مہارک سے پہنی اینٹ رکھی۔ پچھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلم ویا کے دوسری اینٹ وو ر تعیس ۔ انسول نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آغائی جوئی اینت کے برابر دوسری اینت رکھ وئی ۔ انسول نے اسر بنی اللہ عنہ و جا یا کیا ۔ انسول نے صدیق اللہ عنہ کی اینت کے برابر تغیسری اینت کر رہی اللہ عنہ و جا یا کیا ۔ انسوں نے برابر تغیسری اینت رکھی ۔ اب آپ نے حضرت عثمان رہی اللہ عنہ کو با یا ۔ انسوں نے عشر نے ممر رہی اللہ عنہ من اللہ عنہ عنہ من اللہ عنہ عنہ عنہ من اللہ عنہ من اللہ عنہ من اللہ عنہ عنہ من اللہ عنہ عنہ من اللہ عنہ عنہ من اللہ عنہ عنہ عنہ

'' میرے بعد بہی فلیفہ: ون گے۔''(میندرک حاکم نے اس حدیث وقتی کہا ہے) پھر حضورا قدل صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو بھم فرمایا: ''اب تیجرلگا نا نشروع کرو۔''

0 0 0

### مدینه منوره میں اسلامی معاشرے کا آغاز

مسلمان پہتم ول ہے بنیادی کہر نے گئے۔ بنیادی تقریبا تیمن ہاتھ (ساڑھے 4 فٹ ) گہری تقلیب ہتر ول کے اینٹول کی تقیم اٹھائی گئے۔ دونوں جانب ہتم ول کی دونوں جانب ہتم ول کی دونوں جانب ہتم ول کی دونوں جانب ہتے والے دونوں جانب ہتے والے دونوں کے دونوں جانب ہتے ہوں کی دونوں جانب ہتے ہوں کی دونوں کے سنتون بنائے گئے۔ دونوں کی دونوں کی شہنیوں کی جہت بنائی گئی اور تھجور کے تنول کے سنتون بنائے گئے۔ دونوں کی اونے انی انسانی قد کے برابر تھی۔

ان حالات میں بیتھ انصاری مسلم نول نے بیتھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ سلم اللہ ملیہ وسلم کے یاس لائے اور عرض کیا

''اللہ کے رسوں!اس مال ہے مسجد بنائے اوراس وآراسند تیجیے، ہم کب تک چہبر کے نیجے تماز پڑھیں گے۔''

ال پر حضورا كرم صلى الله عليه وللم في ارشا وفر مايا:

'' مجھے محدول کوسجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔''

ای سلیلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ سے ہیں:

'' قیامت قائم :و نے کی ایک نشانی میہ ہے کہ لوک مسجدوں میں آ راکش اور زیبائش '' ریے کئیس کے جیسے بہود اور انساری اپنے کلیساؤں اور کرجوں میں زیب وزینت کرت

· - U:

م جو نبون ن جیت جو رئی جیس و ریتوں ن تنی اور اس پر تنمور نی بی می در باب بر اس پر تنمور نی بی می تنی در باب با بارش دوتی تو اندر بانی جیتا ... بیه بانی می مد دوتا ... اس سے مسجد سے اندر پر جیز دوجا تا۔ بید بات محسوس کر کے صحابہ کرام رمنی اللہ منہم نے عرض کیا:

الى د مال الله الدرآ ب هم ويل في جهت برزياد أن الجها وفي جهالت أنداس بين ست يا في ندر ب السيد بين ند يجاليا

أبيس المالية والمرائرة

المناس المناس المستحدد

الله المراقب المستوان المستوا

الناس بيدين مانى سەزىلاد ئەرلادداندەۋا بوچانادە س

المن سے متنی ن بن منده ن رفتی الله عند برت نیکن اور صفافی بیندر آو کی تقدر و بیتی بدر سال می الله عند الله من الله و جمالات الله و حمالات الله و حمالات

م نبدی تغییر کے بعد (منعوراً رمنعای المدعدیہ الامراس میں یا نئی ماہ تک بیت الم تعدیری لی

طرف مند کرے نمازیں پڑھنے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کے تھم سے قبے کار ٹی بیت اللہ کی طرف مند کر کے نمازیں پڑھنے رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف جو کئی سے مسجد کا پہلے فرش کیا تھا، پھر اس بر کنگر میاں جھیا دی گنیں۔ بیاس لیے بھیائی سنیں کہ ایک روز بارش بوئی فرش کیا ہو گیا۔ اب جوبھی آتا، اپنی جمعولی میں آمر میاں بھر کر اتا اور اپنی جانہ پران کو بھیا کرنماز پڑستا۔ تب نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے تکام و برک سیارا فرش بی کنار بوں کا بھیا دو۔

نیم جب مسلمان زیاده: و یختو نبی کرنیم تعلی الله علیه و تام نے متبد ووسی کررے داراد و فر مایا - متبد کے ساتھ زین کا ایک کرا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کا تھا، پیگز اانھوں نے ایک یجود کی ہے خریدا نتا۔ جب حضرت عثمان رضی الله عنه کومعلوم جوا کے حضور صلی الله علیه وسلم مسجد کو وسیق کرنا جا ہے ہیں تو انھوں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! آپ جھھے نے زمین کا پیٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خریدیں۔''

پٹانچیا نبی کریمصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ککٹواان سے لے لیا۔متبد نبوی کے ہارے میں آپ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا:

''الَّرِمِيه كَ يِهِ مَسْجِدَ صَنْعا كَ مِقَامَ تَكَ بَتْنَى بَنْ جَاتَ ( 'نِيْنَ اتَّنَ وَسِيْقَ : وَجِاتَ ) وَ بَتِمَ يِهِ ميري مسجِد بني رہے گی ، يعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔''

ان سے نتاج ہور ہاہے کہ آپ نے مسید نیون کے وسی ہوئی ہوئے ہوئے ہی۔ دی تھی اور ہوا بھی میں ۔ ابعد کے ادوار میں اس میں توسیقے ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آئے بھی جاری رہے کا۔

مستبد نبوئی کے ساتھ بی سیدہ ما کشہ صدیقہ رئنی اللہ عنہا اور سیدہ سودہ رننی اللہ عنہا کے لیے در ججرے بنائے گئے۔ بیر ججرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تتھے۔ ال ججروں کی جیستیں۔ جیستیں اللہ کی ٹریسیں۔

مسجد نبون في تمبيرتك آب سنى التدعليدوسكم حضرت ابوالوب انصاري رضى الله عند كے

سر میں قیام پذیر سرب آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان نے مکان میں ٹیلی منزل میں قیام فرمایا بھا، حضرت ابوالوب انصاری رسی الله عنداوران کی بیوی نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے درخواست کی تھی:

> " حضور! آب او بروالی منزل میں قیام فرما نمیں۔" اس برآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

'' مجھے نیجے ہی رہنے دیں... کیونکہ لوگ مجھے سے ملنے کے لیے آئیں گے،ای میں سبولت رہنے گیا۔''

هنمت ابوابوب انساری رسی الله عنه فرمات مین:

''ایک رات جماری پانی کی گیرا یا نوت گئی۔ بھر گھبر اگئے کہ بین پانی بینچ ند میکئے گیاور آپ سانی اللہ علیہ اسلم کو پر ایٹنائی نہ جو ۔ تو بھم نے فور آاس پانی کو اپنے لیاف میں جذب ار ناشہ و ع کر دیا ہے۔ اور جمارے پاس وہ ایک ہی لیاف تشاہ روان سر دی کے میںے۔'' اس کے بعد حضہ ہے ابوابوب انصاری رمنی اللہ عنہ نے پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ او پر والی مندال پر قیام کر نے کی ورخواست کی ... آخر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے این کی و ب

ان کے کھر میں قیام کے دوران آپ صلی ائتدعایہ وسلم کے لیے کھانا حضرت العدین زرار داور حضرت سعدین عباد درمنی اللہ عنہمائے ہال ہے بھی آتا تھا۔

اس تغمیہ سے فار ن بوٹ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ بہلم نے حضرت زید بن حارثدا ہر حضرت زید بن حارثدا ہر حضرت زید بن رافع رضی اللہ علیہ والول کو حضورا کر مصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والول کو سلم نے آئیں ۔ حضورا کر مصلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں ۔ خضورا کر مصلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں ۔ خشور آکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں ۔ خشور آکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یع بداللہ بن اریقط کو بھیجا۔ سیدنا الو بکر صد ایق رضی اللہ عند نے یہ اخراجات برواشت نے ۔ ان سے لھر والول کو لانے کی ذمین داری بھی انہیں سونی تی تی ۔ اس طری یہ حضرات مار معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری بھی انہیں سونی تی تی ۔ اس طری یہ حضرات مار معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

صاحب زاد بول «مغرت فاطمه رضى الله عنها «مغرت ام كانثوم رضى القد عنها كو ، آسخضرت سن الله عنها ، اور داميام اليمن رضى الله عنها ، اور داميام اليمن رضى الله عنها ، اور داميام اليمن رضى الله عنها (جوزيد بن حارث رضى الله عنه كل الملية عيم ) اور ان ك بي هفرت اسامه بن زيد رضى الله عنه و كرمه ينه منوره آئ معنم تاسامه بن زيد رضى الله عنه آب سلى الله عليه و مام كى داياك بي تنها ورآب سلى الله عليه و مام كى داياك بي الله عنه الله عليه و مام كالله عليه و مام كاله و مام كاله الله عنه الله عليه و مام كاله و مام كاله الله عليه و مام كاله و

آپ سلی اللہ عند کے ساتھ ہے جا بی حبیث بینی دھنت رقید رضی اللہ عنبا اپ شوہ دھنم ت عنان رضی اللہ عند کے ساتھ ہے تھے۔

دختر ت او ہر رضی اللہ عند کے جہ والے بھی ساتھ ہی مدید منور وآگئے ۔ ان میں ان می دو جہ منت مدینہ منور وآگئے ۔ ان میں ان می دو جہ منت مدینہ مند شد ت اس مورض میں ان میں اللہ عند کے جہ میں منت اس مورض میں منت میں ان میں اللہ عند کے جہ منت عبد اللہ رضی اللہ عند کے جہ منت اللہ منت اللہ عند میں دو ہا میں اللہ عند کے جہ منت اللہ منت اللہ عند میں دو ہا میں اللہ عند کے جارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؛

دوه هر الشخص و جنت کی ورون میں سے کوئی حور دیکھننے می خور مورو کی ورود کی دوروں میں دوروں میں دوروں میں دوروں د کھیرلے یا'

ججرت کے اس منظ میں حصرت اسما ، رسنی الله عنها کو مدینه منور و پہنچنے سے پہلے قبامیں تشہر نا پڑا۔ بیبان ان کے بال حصرت مبداللہ بن زبیر رسنی اللہ عنه بیدا : و نے ۔ بیچ کی پیدائش کے بعد بید یہ یہ بینی اور اپنا بہدآ پ صلی اللہ عابیہ وسلم کی کود میں برکت عالی سال کے بیدائش سرے کے بعد میں جرین کے بال بہلا بجد تعالیان کی بیدائش پرمسلمانوں و بے حد فوثی بوئی افغار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول القد سکی اللہ علیہ وسلم اور میں جرین مدینہ آئے ہیں ،ان کے ہاں کوئی نرینہ اوالا دنہیں بوئی کیون میں اللہ عنہ کی بیدائش بران کوئوں کی بیدائش بران کوئی بیدائش بران کوئوں کی بیدائش بران کوئوں کوئوں کوئی بیدائش بران کوئوں کوئوں

مسبر نبوی کی تغییر نعمل : وی نو رات کے وقت اس میں روشی کا مسئامہ سائٹ آیا۔ اس غوش نے بیے پہلے پہل تھجور کی شانعیں جارٹی کئیں ۔ کپر حسنرے تعیم واری رفنمی الله عند مدینہ منور و آئے فوو واپنے ساتھے قندیلیں ، ربیال اور زیتون کا تیل لائے۔

0 0 0



# اسلامی بھائی جارہ

«منزت تمیم داری رضی الله عنه نے بیر قند پلیس مسجد میں ایکا دیں ، پھر رات کے وقت ان کوجل دیا۔ بیاد بیر بیر نفور نبی کریم صلی الله علیہ وسلّم نے فرمایا:

'' ہماری مسجدروش ہوگئی،اللہ تعالیٰ تبہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمان ،ایندن قسم! اکرمیری کونی اور جیٹی ہوتی تومیس اس کی شاوی تم ہے کرویتا۔''

الجعنی روایات میں ہے کہ سب سے بہلے دھنرے ممر فاروق رتنی اللہ عند نے مسجد میں قند میں جانی تھی۔

مسجد نبوی کی تغییر سے سرتھ آپ سلی ابند عدید وسلم نے دو تھر ہے اپنی ہو وہ اسے لیے بنوائے سے ایک ان دو میں سے بنوائے سختے۔ (باقی حجر نے ضرورت کے مطابق ابحد میں بنائے گئے )۔ ان دو میں سے اندے سید وسود ورنسی ابند هنبا دارد

مدینه منور و میں وور مینی جو سی میں میں تنہیں تھیں ، ان برآب سنی امد علیہ وستم فرم و میں اسلامیہ وستم کر و یں ۔ بہیرز مینی آپ و مہماجرین کے لیے نشانات انگا و بے ، لیعنی بیرز مینیں این میں تقسیم کر و یں ۔ بہیرز مینی آپ و اور ان افساری دھنرات نے بدیدی تنہیں ۔ آپ سلی امتد علیہ وسلم نے ان و بھی تقسیم فرما و یا اور ان جنہوں پر ان مسلمانوں و یہ یا جو بہلے قبا میں کئیر کئے ہے ہے ، لیکن اعد میں جب انہوں نے و یکی مدینہ جلے آئے ہے۔

آپ سان القد عابيہ وسلم أ اپن بيو يول ك كيے جو جم بينوات ، و و كي تنجے يا همجور كى شاخوں ، پتول اور جيمال سے بنائے گئے تھے۔ان پر مٹی ليبی تن تنجی ۔

معنرے حسن بھری رہمتہ اللہ ملیہ منہ ہور تا بعق بیں اور بیاتو آپ و پنا ہی ہوکا کہ تا بعی اسے کہتے جس نے کسی صحافی کو و یکھ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جھوٹا بھا تو حصرت عثمان فنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المونیین کے جمروں میں جاتا تھا ، ان کی جھتوں کو جھتیں اس قدر نیجی تھیں کہ اس وقت اگر چہ میرا قد جھوٹا تھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جھوٹا یک اس قدر نیجی تھیں کہ اس وقت اگر چہ میرا قد جھوٹا تھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جھوٹا کھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جھوٹا کر جہ میرا قد جھوٹا تھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جہوٹا کر جہوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہے جھتوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن میں باتھ ہوں کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن کی جھوٹا کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن کو جھوٹا کو جھوٹا کرنا تھا ، کیکن کو جھوٹا کی کیکن کو جھوٹا کو جھوٹا کو جھوٹا کو کھوٹا کو جھوٹا کو جھوٹا کرنا تھوٹا کو جھوٹا کو جھوٹا کی کو جھوٹا کو جھوٹا کو کھوٹا کو جھوٹا کرنا تھوٹا کو کھوٹا کو کھوٹا

حضرت حسن البعر أي رحمة المنداس وقت بيدا او ي تتطيع جب حضرت عمر رسنى المند عند أن سلمة وسنى خلافت أوا بهتى ووسال باقى تتطيع وه أي كريم صلى المند ملية وسلم كى زوجه حضرت أم سلمة وسنى الله عنها كى با ندى خيره وك بيش متنظي حشن وحفرت المسلمة وسنى الله عنها أنهيس صحابه كرام وسنى الله عنهم كى بإس سنى كام ي بيسيجا كرقى تتطيس وصحابه كرام انهيس بركت كى وعائيس ويا كرت عنهم عنهم كام ياس سنى كام ي بيسبهى وياكرت عنهم فاروق رسنى الله عنه في ياس بهنى في في تتطيير حضرت عمر فاروق رسنى الله عنه في ياس بهنى في في تتطيير حضرت عمر فاروق رسنى الله عنه في ياس بهنى في في تتطيير حضرت عمر وضى الله عنه في ياس بهنى في في تتطيير حضرت عمر وضى الله عنه في ياس بهنى في في تتطيير في الله عنه في ياس بهنى في تتطيير في حضرت المناطقين و يا وي تتمير وضى الله عنه في الله عنه الله عنه في الله

''ا ہے اللہ! انہیں، ین کی مجمد عطافی مااور لوگول کے لیے لیاند بیروہ ول ۔''

ای زمان میں آئے خضرت صلّی الله مایہ وسلّم نے مہر جرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے یہود ایوں سے میں جریز ہی نکھوائی۔معامدے سامنے یہود ایوں سے سے کا معاہد و کیا۔اس معاہدے کی ایک تحریر ہیمی نکھوائی۔معاہدے

میں سے بایا کہ بہودی مسلمانوں ہے بھی جنگ نہیں کریں گے، بھی انہیں تکایف نہیں کریں کے اور بیا کہ بہودی مسلمانوں کا القد علیہ وسلم کے مقابلے میں ووکسی کی مدونہیں کریں ہے۔ اور ایک کی مدونہیں کریں ہے۔ ان ہے۔ ان شرانط کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ ویں گے۔ ان شرانط کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ ویں گے۔ ان شرانط کے مقابل میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی حنوان و کی گئی۔ ریامعاملاہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ، ان کے مذابی معاملاہ جن تیجودی قبائل سے کیا گیا ، ان کے منام بی قریظ اور بن نضیر ہیں۔

اس کے ساتھ بن آپ صنی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے ورمیان بھائی جیارہ مرایا۔ اس بھائی جیارے مشلمانوں کے درمیان محبت اور خلوس کا ب مثال رشتہ قائم موا۔ اس بھائی جیارے کو واخات کتے ہیں۔ بھائی جیارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر موا۔ یہ بھائی جیارہ مسجد نبوی کی تقمیم کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا تھا:

''الله کے نام برتم سب آلیس میں دود و بھائی بن جاؤ''

اس بھائی چارے کے بعد انساری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جوسلوک کیا، وہ رہتی ویک کے اس تھ جوسلوک کیا، وہ رہتی ویک ورکھا جائے کا ۔ خو و مہاجرین پراس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ اپھارے ان جیسے لوگ بھی نہیں و کیلئے ۔ انسوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمردی اور خم کساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ لیا ہے کہ اس کی کوئی مثال میں قدر ہمردی اور خم کساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ لیا ہے کہ اس کی کوئی مثال میں ساتھ ہے۔ کہ اس کی میں اس کی میں اس کی ہوئی مثال کو قت وہ ہمیں الک رکھتے ہیں اور صد ملئے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں ہرابر کا شریک کر لیتے ہیں ... ہمیں تو وہ رہے .. بس آخرے کا میارا اثواب بیز نبانہ تھیٹ لے جا کیں ۔'

ان کی بید بات سن کر تضور نبی مربیم بستنی الاُندعلیه وسلّم نے ارشاد فرمایا' ''نبیس! ایسان وقت تک نبیس بوسکتا، جب تک تم ان کی تعرافیہ کرتے رہو گے اور اُنبین دعا نبیں ویے رہو گے۔'' البنائل عاد و ف على كه جمائل مي رو سران النسور أبي سريم سأى المار عابيه واللم أن السوسيات عيل هذه بها حالية المام عليه واللم عند بهنها كل أبي ف بن المتاويل مين الماس من جمائل جمائل جهائل جهائل جهائل عليه والمنافعة المام عليه والمنافعة المام عليه المنافعة المنفعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

ان کامول سے فارغ ہونے کے بعد بیمسلاسات آیا کہ فار سے مشورہ ایا ۔ اس اسلاسات آیا کہ فارق کے لیے اوگوں کو کیسے بالا ہور ہیں۔ آپ سس اللہ عالیہ مسلم نے اپنے سعی بہرام رہنی اللہ انہم نے مشورہ ایا ۔ الوں اس مسلط بین ایل مشورہ بید یو ایو کی نام فات ہوئی نے اور بیت بعد مراہ یوب ہے ۔ الوں اس مسلط بین ایل میں اللہ اللہ بیارہ اور بیت اور بیت دور بیارہ بیار

بر تبرو و من سامشوره و یا سات جره کی جایو سرسه آب سی این عابیده من سال این این من می این من می این این این من این بروه می به ندنیهٔ مایو و سال بیشته که میدان داشتان داشتان با این می این می می این می این می این می این می

ایک می مقر راره یا جائے کہ و فرماز ہوفت : و نے پر شنت ہوئی ارب دیزا نجوان رائے وقبول سربیا یا۔ پرمانچا تھا ہے جال شعنی اللہ عند کو العالان کرنے والام ففر رس یا ہیا۔ النبي دنوں حضہ ت عبد اللہ بن زید رہنی اللہ ءنہ نے خواب دیکھا۔انھوں نے ایک شخص کو ، یکھا۔ اس کے جسم پر دو میز کیڑے تھے اور اس کے باتھ میں ایک ناقوس ( يَكُلُّ ) بَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَدِرُ فَي اللَّهُ عَنْ فَرِياً اللَّهِ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى أَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل " لیاتم بینا قوس فروخت کرتے ہو؟"....اس نے یو جیما:

" تتماس كاكما كروك "

میں نے کہا!' جمال ہو بچا کرنی زیول کو جمع کیا کریں گئے' ۔اس پروو بولا: "" نیامیں تمہیں اس کے لیے اس ہے بہتر طریقہ نہ بتادوں۔" میں نے کہا:'' نشر وربتا ہے'' ....اب اس نے کہا .....'' تم بیالفاظ بکار کراوگوں کو جمع كماكرو-"

اوراس نے اذان کے الفاظ وہراویے ۔ بعثی بوری اذان پڑھے کر انہیں ساوی ۔ پُیم تکبیر مناه المناهد

تنبيح ببوئي توحضرت عبدالله ببن زيدرضي الله عنهآب صلى ابله عايه وسلم أي خدمت ميس ه نشر جو نه اورا پنایه خواب سایان خواب سن کرا یا صلی الله علیه وسلم نه ارشادفر ماید '' بِ شَك! بيسجا خواب سے ان شاء الله! تم جاكر به كلمات باال كوسكها دو تاكه وه ان ئے ذریعے از ان دیں۔ان کی آ وازتم ہے بلند ہے۔ اور زیاد وول آش بھی ہے۔'' حسن عبدالله رضى الله عنه حضرت بالل رضى الله عنه كے ياس آئے۔ انھوں ف کلمات عکینے پر کیلئے کی او ان وی سے اس طرح سب سے پہلی او ان جبر کی نماز نے ہے وی

0 0 0

#### يہود بول كے سوالات

جونبی حضرت با ال رضی المتدعند کی اڈ ان گونجی اور حضرت کمریشی الله عند کے انوال میں سے الفاظ پڑے۔ وہ جامد کی سے جاور سنجا گئے ، وہ کا استحد نبول میں سے الفاظ پڑے۔ وہ جامد کی سے جاور سنجا گئے ، وہ کا استحد میں بہنتی را نہیں حضرت عبداللہ بین زیدرضی اللہ عند کے خواب کے بارے میں معدوم ہوا تو انہوں نے وہ سے بارے میں معدوم ہوا تو انہوں نے وہ سے بارہ کا بارہ میں معدوم ہوا تو انہوں نے وہ سے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں نے وہ سے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں کے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں سے انہوں کے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں کے دو سے انہوں کے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں کے بارہ کا معدوم ہوا تو انہوں کے دو سے دو س

ا المالية من المالية المالية

الله عاليه والله عند أن زباني خواب كل تعمد إن أن رأ بالله عاليه والله و

#### الله كاشارت

اب پر بدن وقت می مورد و من کے لیے دست بوری سربین اور بیا تد سربین دوجا تا بیارش عب موسی موقع پراوکوں وجن کر منا ہوتا ، مثلا سوری سربین اور جیا ند سربین ہوجا تا بیارش عب سرب نے کے لیے ممالہ پر شنا ہوتی تقوو و "الصلاقہ جامعة "کہارا مالان سرت تھے۔ مرالہ بی ہی الرمضاًی المقد علیہ وسلم کے زمانے تاب دسترت بالل رضی المد عند موفوان مند این نبید موجود کی میں دینہ کے بہرالہ این منتوم رشی اللہ عنداذ این ویت تھے۔ آ تخضرت صلی القد ملیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے بہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے رہ کہا کرتے تھے:

جب نبی پاکستی القدید و سنم کا نظیبور مبارک جو کیا نویجی یجود حضور سنی القدید و سنم کا خان میارک جو کیا نویجی می التدید به و سنم کا خان می کرنے گئے۔

جب اول اور خزارت کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان يہود يول سے كہا:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب میہ بات کہی تو یہود یوں میں ساام بن مشکم بھی تھے۔ بیہ قبیعہ بنی نغیر کے بڑے آ دمیوں میں سے تھا۔اس نے ان کی بات س کر کہا:

ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جوہمتم سے بیان کیا کرتے تھے۔' اس پرامتد تعالیٰ نے سورۃ الجقرہ کی آیت نمبر 84 نازل فرمائی۔

ترجمہ: اور جب انہیں ایک کتاب بیٹی (یعنی قرآن) جو اللہ تعالی کی طرف ہے اور اللہ تعالی کی طرف ہے اور اس کی بھی انسد ایق کرنے وائی ہے جو پہلے ہے ان کے بیاس ہے ایمنی تورات، حالاً نُداس ہے پہلے وہ خود (اس نبی کے وسلے ہے) کفار کے خلاف اللہ ہے مدوطلب کیا کرتے تھے، پہلے وہ جو چیز آ بیٹی جس کووہ خوب جانے بہیجائے تھے (یعنی حضور صلی اللہ کرتے تھے، پہلے وہ چیز آ بیٹی جس کووہ خوب جانے بہیجائے تھے (یعنی حضور صلی اللہ

مدیروسلم کی نبوت ) تواس کاصاف انکار کر نتیجے بس الله کی مار ہوائے کافرواں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے پہودیوں کے ایک بڑے مردار مالک بن صیف سے فرمایا

'' میں تمہیں اس ان کی قشم و نے کر بیا جیمتا ہوں کے جس نے موئی علیہ الساام بر تو رات نازل فرمانی ، کیا تو رات بیس یہ بات موجود ہے کہ اللہ اتعالی موٹے تازے '' حبر '' بیعنی نیروی را بہ سے نفر ہے کرتا ہے ، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے او بتم مومال کھا کھا سرموٹے ہوئے جو تہمیں میہودی لالا کرد ہے ہیں۔''

> به بات من کرما لک من صیف گبر گیااور بول اشما در مندانی کی سیسی مجھی انسان بیکوئی جیر نمبیس اتاری ۔''

" یویاای طرح اس نے خود حضرت موی علیه السلام پرنازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا... اور ایسا صرف جھنجلا ہٹ کی وجہ ہے کہا۔ دوسرے بہودی اس پر بڑے۔انھوں نے اسے کہا

"بيتم في تميار عبار عيل كيا شاج-"

جواب میں اس نے کہا

" محد نے مجھے غصہ ولا یا تھا... بس میں نے غصے میں سے بات کہدوی۔"

یجود یوں نے اس کی اس بات ٹومعاف نہ کیا اور اسے سر داری سے بتا دیا۔ اس کی جلسہ لعب بن اشرف کواپنا سر دار مقرر کر دیا۔

اب بیود ایوں نے حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کرویا، ایسے سوالات یو چینے کی کوشش کرنے گلے جن سے جوابات ان سے خیال میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نہ ویسیکیس سے مثلاً ایک روز انھوں نے بوجیما:

عبد الله فارانی "اے تند (صلَی الله علیه وسلَم) آب جمیس بنا میں دروت میا چیز ہے ؟ کے " آب صلی الله عابیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں وجی کا انتظار فر مایا، جب وحی نازل مونى تو آب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

"رول مير سارت كالكم ساري كالم

المعنى آب سلى المدملية وسلم في قرآن كريم كي بيآيت برشي:

ترجمه ''اور بیاوک آپ سے رون کے متعلق پوچنے ہیں، آپ فرما دیکئے کہ رون میر ب رب کے تمم سے بنی ہے۔''(سورة بنی اسرائیل: آیت 85)

پھر انھوں نے قیامت کے بارے میں بوجیما کہ کب آئے گی۔ آپ سلی اللہ ملیہ وسلم نے جواب میں ارشاوفر مایا:

''اس کائلم میرے رب بی کے پاس ہے...اس کے وقت کو اللہ کے سواکوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔''(سورۃ الاعراف)

ای طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور بوجیما:

"آ پ بتاین الله تعالی نے موئی علیه السلام کی قوم کوئن با توں کی تا کیدفر مانی تنی ۔ جواب میں آ پ سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

''یے کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کیک نے تھیج اؤ، بدہ ارئی نہ کرو، اور بق کے سوا (یعنی شرقی قوانین کے سوا) کی الیے شخص کی جان نہ اور جس واللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کروہ تھی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی باوشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی بخل خوری نہ کر مارہ دو کا مال نہ کھاؤ، کھے والی (پاک دامن) عور تو ل پر بہنان نہ با ندھو۔ اور اے بہود بوا تم برخاص طور بریہ بات لازم ہے کہ جفتے کے دن کسی برزیادتی نہ کرو، اس کیے کہ بیدو کو لیا کا مشبرک دن ہے۔''

بەنوبدايات ئ كردونول يېږدى بوك.

'' ہم گوا بی دیتے ہیں کہ آپ ستی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔'' اس برآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: '' نب کتیر تم مسلمان کیوں نہیں ہوجات !''

السول في جواب ديا

الم جمیس قرب اگر جم مسلمان جو گئے تو پیجودی جمیں قتل نر فرایس کے ۔' دو پیجود بی عالم مائٹ شام میں رہتے ہتے ۔ انہیں انہی نبی بر پیم صفی ابتد عدیدوسلم کے البور کی خبر نبیمیں جو فی تھی ۔ دونو اں ایک مرجمہ مدینہ منور دو آئے۔ مدینہ منور کود کھے کر ایک دوسر کے سے کئے گئے گئے

'' بیشہ اس نبی کے شہر سے کتنا ماتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں نوابر :ون والے ا بیں۔''

س کے تبجیدہ میں بعد انہیں ہا جا کہ آسخوند سے صلّی اللّٰہ نیا یہ اسلّم کا شہورہ و چاہ ہے۔ آپ سلی الله عدید اسلم کا معظم ہے جو سے کرے اس شہر مدیدہ نورو میں آج کے بین مہ یہ نیم سنٹ پر و انوں آپ سلی الله علیہ اسلم کی خدمت میں جانئے ہوئے ۔ انہوں نے بیا ''دہم آپ سے ایک واللہ بی چھنا جائے ہیں واکر آپ نے جواب و سے واقع جم آپ

المبهم آپ سالک وال او جماع بنت این الرآپ شدواب می القرام آپ برائیان کے آئیں گے۔''

آ پ سنگ الله عليه وسلّم نے ارشادفر مايا

الويبوا ليالو يصاحات وا

انسول ہے کہا

"جمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گوائی اور شہاہ ت کے متعاقی بتائیے۔"

ان کے سوال بیسور وُ آل خمر ان کی آیت 19 ٹاڑل : و فی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان سے سام سے تلاوت فرمانی :

كے نزد يك صرف اسلام ہے۔

سے آیت سن کر دونوں میہودی اسلام لے آئے۔ اس طرق میہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم سے دان کا نام حصین بن سلام تھے۔ سیسترت یوسف علیه السلام کی اواا وہیں سے سے دان کا تعلق قبیلہ بنی قبیقات سے تھا۔ جس روز آپ سلی اللہ علیہ وہلم ججرت کر کے مصرت ابوایوب انساری رضی اللہ عنہ کے تعدیمی رہائش پذریر ہوئے، یہائی روز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا جبرہ اللہ علیہ وسلم کا جبرہ مارک و یکھا، فورا شبحھ کے کہ میہ جبرہ کسی جھوٹ کا نہیں ہوئیاں نوسکا اللہ علیہ وسلم کا جبرہ مبارک و یکھا، فورا شبحھ کے کہ میہ جبرہ کسی بوشل ایندہ ہے۔ وہ سالم کا کام سنا تو فور را ایکارا گئے:

''عیل گواہی ویتا دوں کے آپ سے بیں اور حیائی لے کر آپ بیں۔'' نیم ان کا اسلامی نام آپ سکی امتد علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے نے بعد بیانے گھر گئے۔اپنے اسلام اینے کی تفصیل تھہ والوں لوٹ ٹی تو وہ بھی

الاام لي تح

0 0 0

### ابتدائی غز وات

جِند يَهِود اول أَ آبِ على اللّه عليه وعلم ت سوال إو تجماد

آ پ بیہ بنا نئیں اس وقت اوگ کہاں ہول گے جب قیامت کے دن زمین اور آ تا ان کی شکلیں تبدیل ہوجا نمیں گی؟''

اس برآ مخضرت صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في جواب ديا:

''اس وقت اوک بل صراط کے قریب اند تیبرے میں ہول کے۔''

اسی طرح ایب م تبه یمبود یوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسم سے باولوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں بوجھا۔جواب میں آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا

" بیاس فرشنے کی آواز ہے جو باولوں ہ نگران ہے،اس نے ہاتھ میں آ کا آید وزا ہے، اس نے ہتھ میں آ کا آید وزا ہے، اس سے وہ باولوں کو بائلتا ہوااس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔'

ان یہود بوں بن میں ہے ایک گروہ منافقین کا نتا۔ بید بات ذراہ ضاحت ہے۔ بیت بیس مدید منورہ میں جب اسلام کوم وق حاصل جواتو یہود بوں کا اقتدار نتم زو جا۔ بہت ہیں۔ مدید منورہ میں جب اسلام کوم وق حاصل جواتو یہود بوں کا اقتدار نتم زو جا۔ بہت ہے یہود ک اس خیال ہے مسلمان ہوگئے کہ اب ان کی جا نیس خطرے میں جین۔ سوائی جا نیس بیچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوگئے۔ اب آگر چہہ کئے کووہ مسلمان جو گئے۔ اب آگر چہہ کئے کووہ مسلمان

تنے ائیکن ان کی جمدر دیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھے تھیں ۔ طانہ میں وہ مسلمان تھے اندر سے وہی یہودی ا تنے ، اندر سے وہی یہودی تنے ، ان لوگوں کو النداوراس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد نین سو کے قریب تھی۔

ا نهی منا فغول میں مبداللہ این البی بھی تھا ... بیدمنا فغوں کا سروارتھا۔

سیمنافقین جمیشداس تاک میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیس ... مسلمانوں کو ہر ایثان کرنے اور نقصان پہنچانے کا وئی موقع یہ ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے تھے جبیبا کہ آئندہ چل کر آپ پردھیں گے۔

جہرت کے پہلے سال «نفرت نا اُنٹه صدایقه رفنی الله هنها کی زهمتی ہوئی… ایعنی وہ نبی اُریم صلّی الله علیه وسلّم کے آھ آ گئیں۔ ابعض روایات کے مطابق رفعتی جمرت کے ووسرے سال ہوئی۔

آ پ سنگ الله مليه وسلم كوجب نبوت مصاكی ً لئی تنمی تواس وفت جند ئے بغیر تبلیغ كا تنام جوانتها... الله اتعالی نے فر مایا تھا كه ال كافر ول ئے الجيے مت بلا پروامن بچائے رہيے اور صبر ليجيے - رہيم مُلَد كَي زندگي تك رہا۔

نجر جہرت کے بعداس طرق جنگ کرنے کی اجازت می کدا کر مشرک جنگ کی ابتدا کر یں نومسلمان ان سے دفا می جنگ کرنے ہیں ،اباتہ حرام (قامل احترام) مہینوں میں جنگ نہ کر سے دفا می جنگ کر سے ہیں ،اباتہ حرام (قامل احترام) مہینوں میں جنگ نہ کریں گئی رجب ، ذوالقعد ق ، ذوالتج اور حرم میں ... آجاہ مدت بعد جنگ کی عام اجازت جو کئی گفروں کے تملد نہ کرنے کی صورت میں جمی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں ... اور کسی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔

جب آپ سنی اللہ عدیہ وسلم کواللہ تعالی کی طرف سے بہا دی ابازت ل کئی قو1 رہیے الاول 2 ججری میں پہلی بارحضور سلی اللہ علیہ وسلم جہا دک غرض سے مدینہ ہے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ بیا یک بڑی ہستی تھی اور ابواء کے مقام سے جچھ یا آٹھ میل کے فاصلے پرتھی۔ ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک و و تا ما اس فردو و میں آپ سنی الما عید و سنم کے ساتھ نے فرین جورین تھے۔ کشورتسی اللہ علیہ وسلم قابیلہ بن ضم و مرحما کرئے کے لیے تشراف ایف سے کے بغیرال کرئی۔ سلح وہ معام اللہ علیہ وسلم والیس تشرا کرنے کے بغیرال کرئی۔ سلح وہ عام اللہ علیہ وسلم والیس تشرافی اللہ وخود و بنی ضم و کہا جو تا ہے۔ اس غود وو بنی ضم و کہا جو تا ہے۔ اس غود وو بنی ضم و کہا جو تا ہے۔ اس غود وو بنی ضم و کہا جو تا ہے۔ اس غود وو بنی سلم اور اللہ اللہ علیہ معام اور یہ مسلم اور اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ و تا کہ اللہ علیہ و تا ہوں کے مقام اللہ علیہ و تا کہ و تا کہ اللہ علیہ و تا کہ و ت

جب حسنورا كرم سلى الله عليه وسلم الله عنه كو بانا الله عنه ينه منه روست رواند : وكرا بي سلى الله عليه وسلم الله عنه كو بانا الله عنه كو بانا الله عنه كو بانا الله عنه كو بانا الله عنه و منا عبت سعد بن مع الله عنه كو بانا الله عنه و منا عبت ساس غنوه كا نام خزوه و كا نام خزوه و كا نام خزوه و كا نام خزوه و كا نام خزوه كو باله ين بواله ين بوله الله عليه وسلم بالله بالله عليه وسلم بالله بالله بالله عليه وسلم بالله بالله

جمادی الاولی کے مہینے میں غزمہ وعشیرہ پیش آیا۔اس مرجبہ بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہم ایک قریشی تافلے کورو نے کے لئے تشریف نیب سے بیار وقافیہ ملک شام کی طرف بورب تخا۔ قریش نے اس قافعے میں اپنا بہت مال وا سباب شامل کر رکھا تخا... غرض مَدَ کے جمی لولوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ بچپاس بزار دینار تھے۔ ایک بزار اونٹ تھے۔ قافلے کے سروار حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ تھے (جو کہ انہی مسلمان نہیں بوے تھے)۔ ستائیس آ دمی بھی ہمراہ تھے۔

حفنوراً کرم سلی اللّه علیه وسلم نے مدینه منورہ میں ابوسلمہ بن عبداللّہ رسی اللہ عنه کوا پنا قائم متام بنایا۔ آپ سلی اللّه علیه وسلم کے ساتھ ذیر مصوب قریب سحابہ کرام تھے۔ مدینه منورہ ستام بنایا۔ آپ سلی اللّه علیه وسلم اللّه علیه وسلم مشیرہ کے متا متن کینچہ اس نوزو میں بھی ست روانہ ہوکر حضورا کرم سلی اللّه علیه وسلم مشیرہ تھا ، جھنڈ احضورا کرم سلی اللّه علیہ وسلم کے بیچ حضرت حمزہ رضی اللّه عنہ کے ماتھ میں تھا۔

اسلامی اشکر بیس اونٹو اس برسوار ہوا۔ سب اوگ باری باری سوار ہوت رہے۔ مشیم ہے متنام برحضورا کر مسلی التد علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قالدہ باس سے مزر کر شام کی طرف جاچکا ہے ، چنا نجید عنمورا کرم سلی الند علیہ وسلم کیئم جنگ کے بغیر وا بیس شریف لیے ہے ۔ بنا جم بینا نجید عنمورا کرم سلی الند علیہ وسلم کیئم جنگ کے بغیر وا بیس شریف لے آئے ۔۔۔ تا ہم اس دوران بی مدر کج سے امن اور سلامتی کا معامیہ ہ طے پایا۔

''اے ابوتراب ( میمنی ایٹی والے ) اٹھو۔''

آ پ صلی اللّه علیه وسلم غز وه عشیره ت وائی آ نے تو چندون بعد ہی پیم ایک مہم پیش آ گئی۔ایک شخص کرزین جابرفہری نے مدینه منوره کی جرا کا ہ پرحملہ کرد یا۔ هندورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکے پیمال تک کہ منوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ای من سبت تاس غز وے کوفرزوہ بدراولی بھی کہا جانا ہے۔کرز ان جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جاچکا تھا...اس غزوے کے لیے نگلنے سے پہلے حضورا قدر سلی اللہ ملیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثه رضی اللہ عند کو بنایا۔اس مرتبہ بھی جبندُ المفید تھا جو حصرت علی رضی اللہ عند کے ہاتھ میں ویا کیا تھا۔

تقا۔

ای سال 2 ججری کے دوران قبلے کا رق تبدیل ہوا اوراس وقت تک مسلمان ہیت المقدی کی طرف مندکر کے نماز اوا کرتے رہے تھے۔

قبایی تبدیلی کاتیم ظهری نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں سے کے کعصری نماز میں کئی تبدیلی تبدیلی تبدیلی کا بیونی کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ رزوکی تھی کہ قبلہ بیت املہ بوری کہتے ہے ''محمہ بماری قبلہ بیت املہ بوری کہتے ہے ''محمہ بماری مخالف بھی کرتے میں اور بمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی بڑھتے ہیں۔ اگر جمسید ھے راستے پر نہ بوت تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرکے نمازیں نہ بڑھا کرتے ''۔

ان کی بات پر حضوراً رمضلی الندهایه و تام نے دیا ہ کے دیا ہا قبلہ بیت اللہ ہوجات اور النداقالی نے سامنظور فرمانی۔

قبلے کی تنبدیلی کا تحکم نماز کی حالت میں آیا، چٹانجیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے نماز کے دوران ہی اپنارٹ بیت اللہ کی طرف کر لیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھے ہی تمام علی بہکرام رضی اللہ ننہم نے بھی رٹ تنبدیل کر لیا۔ بینماز مسبد بھتین میں جور ہی تھی۔

0 0 0

### قريش كانجارتيز قافله

«منرت عباوین بشر رسی الله عند نے بھی بینماز حضور نبی سریم نستی الله عابیہ وسلم کے ساتھ پردھی تھی ، بیمسی الله عند وہ نماز ساتھ پردھی تھی ، بیمسی کررے ... وہ نماز پر دھی تھی اور اس وفت رکول میں تھے۔ انہیں و کی کر دھنرت عباوی بن بشر رضی الله عند نے کہا:

" میں اللہ کی قشم کھا کا اینا ہوں کہ میں نے انہی آئے نشرت سنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعبید کی طرف نے مرکے نماز پڑھی ہے۔ "

تى ۱۰ وں كو سەنبىرا كے ون كى مازے وقت كېنى به وه لوگ اس وقت دوسرى ركعت ميں يہنے كيمنا دى به امان ١٠

"الوكواخيرو" منبرا أباه رخ أعبه كي طرف تبديل بوبيا بها

ماریوت: و باف شیلی شرف کندم کندال الم مسلمانول کا قبله بیت الله بناله ای سال العنی 3 ججری میں رمضان کے روز ہا ورصد قد فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد بوی میں منبر نعیب کیا گیا، آپ سانی الله ملیہ وسلم کھیور کے ایک بنوی میں منبر نعیب کیا گیا، جب تک منبر نین نقا، آپ سانی الله ملیہ وسلم کھیور کے ایک تنظ سے نیک لگا کر کھڑ ہے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، جب منبر بن گیا اور آپ سلی الله ملیہ وسلم نے کھیور کے اس سے کی بجائے منبر برخطبہ ارشاوفر مایا تو و د تنارونے لگا...اس کے ملیہ وسلم نے کھیور کے اس سے کی بجائے منبر برخطبہ ارشاوفر مایا تو و د تنارونے لگا...اس کے

رون کی ایک آواز بلند ہوئی کے تمام لوکوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدروروناک تھی کے ساری مسجد بل کئی ، وہ اس طرح رور باتھ جیسے وئی اونٹنی اپنے بچے کے کم جونے پر روتی ہے۔

اس كروف كى آوازس كرآ مخضرت سنى الله عليه وسلم منبريرت الركساك باس كينج اورات البيري الله عليه وسلم منبرير المراس كالياس كينج اورات البيريج المراس الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المراس بيار مع باته يجيم ااورفر مايا:
آوازي آف كيس وحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في اس بربيار مع باته يجيم ااورفر مايا:
"برسكون اورخاموش جوجاء"

جنب کہیں جا لراس کا رونا بند: وا۔اس کے بعد آپ سنی المدعلیہ وسلم نے اس سے کو منبر کے پیچے وٹن کرنے کا تھم ویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار شاوفر مایا:

'' میں ہے گی اور میں ہے منہر کے درمیان کی جبّد بہنت کے باغوں میں ہے ایک باٹ ہے۔''

التى بيەمقام جنت بى كالكيەمقام بىدائىد قالى ئال مقام بوجنت يىل شالل كىروپا

مَرْشَيْ صَفّحات مِينَ آپ بِرِهُ هِ جِكَ بِينَ كَرَقَ يَشْ كَايَكَ تَجَارِتَى قَافِلَهِ بِهِ حِلَى عُرْضَ عَدَّ آپ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم روانه بهوئ تخصي اليكن جب آپ صلى الله عليه وسلم عشيم و ك مقام بر بنجية قو قافله الله مقام تُرْرَكُر شَام كَي طَم ف روانه بو چكا تھا... چنانچه آپ معلى الله عليه وسلم واليس آشريف لے آئے عقم عليم جب آپ سلى الله عليه وسلم كواطلائ في كه و و قافله ش م سے واليس آربا ہے اور اس سامان تنج رت كامنا فع مسمانوں ك خلاف استعمال ہوگا اس ليے آپ سلى الله عليه وسلم ويا:

'' قریش کا تنجارتی قافلہ آر باہے،اس میں ان کا مال و دوست ہے۔تم اس برحملہ کرنے کے لیے بردھو ممکن ہے،اللہ تنہمیں اس سے فائد وو ۔۔''

اوهراس قافلے کے سروار ابوسفیان رضی اللہ عنہ تھے ... بیقر کیش کے بھی سروار تھے۔

(اس وفت تک ایمان نبیس لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پرایمان لائے ) ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ تجاز کی سرز مین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کرراستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ سنگی القد ملیہ وسلم کا خوف بھی تھا، جنانچدان کے جاسوس نے بتایا کہ آنحضرت سلی القد علیہ وسلم اس تجارتی تو فلے گو گھیر نے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ بین کر ابوسفیان رضی القد علیہ خوف زوہ ہو گئے۔ انھوں نے فورا ایک شخص کو ملکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ مدایات ویں:

''تم ا بن اونٹ کے کان کاٹ دو، کباوہ الٹ دو، اپنی تمین کا اکلا اور پیجیلا دامن بھاڑ دو، ای حالت میں مکتہ میں داخل جونا۔ انہیں بنانا کے تحد (تسلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے برتملہ کرنے والے ہیں۔'ایسا اس سیاتا کہ مشرکیین جلد مدو کو آ جا کئی۔

و و شخص بہت تیزی سے روانہ بوا۔ انہی میہ مکہ بنایا نہیں بھا کہ وہاں عا تکہ بنت مبداله طلب نے ایک خواب و یکھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی ایند عایہ وسلم کی پہوپھی تخمیں۔ (بید معدوم نہیں ہو۔ کا کہ بعد میں بیاسام لے آئی تخمیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جا تا جہ ... کچھرروایات کہتی ہیں، ایمان لے آئی تخمیں، پند میں ہے کہ انھوں نے اسلام قبول ہے ... کچھرروایات کہتی ہیں، ایمان لے آئی تخمیں، پند میں ہے کہ انھوں نے اسلام قبول نہیں کہتا تھا ) خواب بہت خوف ناک تھا، یہ ڈرکئیں۔ انھوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سایا... لیکن اس شرط پر سایا کہ وہ کئی اور کونییں سنا نمیں گے... انھوں نے بوا پیا خواب سایا... لیکن اس شرط پر سایا کہ وہ کئی اور کونییں سنا نمیں گے... انھوں نے بوا پیا خواب سایا... لیکن اس شرط پر سایا کہ وہ کئی اور کونییں سنا نمیں گے... انھوں نے بوا پیا خواب سایا... لیکن اس شرط پر سایا کہ وہ کئی اور کونییں سنا نمیں گے... انھوں نے بھیا:

''اچھاٹھیک ہے... تم خواب سناؤ ہم نے کیا، یکھا ہے؟'' عا تکہ بنت عبدالمطلب نے کہا:

'' میں نے خواب و یکھا کہ ایک شخص اونٹ برسوار جلا آر ہاہے۔ یہاں تک کہ وہ ابطح کے پاس آ کرر کا۔ ( ابطی مکہ عظمہ ہے کچھ فاصلے پر ہے ) و ہاں کھڑے ، وکراس نے پوری آ واز ہے پکار پکار کر کہا'' اوگو! تین دن کے اندراندرا پی قتل گا ہوں میں چلنے کے لیے تیار جوجاؤ'' پہر میں نے ویکھ کے لوک اس کے کروجمع جو کئے ہیں ، پھر وہ وہ بال سے چل کر جیت اللہ میں وافعل جوار لوک اس کے چیجے چیجے جیلے آرہ ہے جی کے پہر وہ شخص اونٹ سمیت عب می جیت بہر نظر آیا۔ وہاں بھی اس نے بھار کر یہ الفاظ ہے ، اس کے بعد وہ ابو بھیس کے بہار کر چا افغاظ ہے ۔ اس کے بعد وہ ابو بھیس کے بہار کر چا فاظ کے ۔ پہر اس نے ایک بھر الحق کر رائز ھا یا۔ پہر کہ وہاں سے لوگی اس نے بھر کا یا۔ پھر کا یہ کے گھر وہ اس سے لوگی گھر نہ بچا جہاں اس کے گھر وہ میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے گھر وہ اس میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے گھر وہ سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے گھر وہ اس میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے گھر وہ اس میں جو گھا۔ کہ

بيخواب س كرحفرت عباس رمنى الله عنه في كبا:

الله كالشم ما تكه! تتم نه بهبت عجب خواب و يكها جه... تتم خود بهمي اس كا ذكر كسى ت نه كرناه "

حصرت بنیار عباس رضی الله عنده بال سے نکافتو رائے میں انہیں وسید بن عتب ما اسیان کا وہ سے بنیان کرہ یا اور وعدولیا کے کسی کو بنائے کا مہیں ۔ وسید بنیار سے بیان کرہ یا اور وعدولیا کے کسی کو بنائے کا مہیں ۔ ولید نے جاکر یہ خوا ہے اپنے بیٹے عائبہ کو سناویا۔ اس طریق خوا ہے آگے بی آگے چلتا رہا ، یہ بات کہ بہ طرف عام بوگیا۔ ملکہ میں اس خوا ہے پرز ورشور سے تنجر و : و نے لگا۔ آ خر نیین و ان بعد و و شخص اون پر سوار ملکہ میں واشی : والی حضر سے ابو سفیان رضی المد عند کے جیجا بختا۔ و و ملکہ کی وادی کے درمیان میں بینجی کراونٹ پر کھڑ ابوگیا اور پکارا:

"اعة أيشيو! لياتم بديات برواشت اراوك كشمر اسلى المدعلية وسلم ) اوران ك

ہے وین ساتھی تنہارے مال اور دولت پر قبضہ کرلیس ،لبذا جنگ کے لیے نکاو... جس کے پاس مال کم ہو،اس کے لیے میرامال حاضر ہے۔''

اس طرت سب سروار تیار : وئ النیکن ابولہب نے کوئی تیاری نہ کی ، وہ عا تکلہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا:

"عاتك كاخواب بالكل سيام، اوراى طرح ظاهر بوگا-"

ابولہب خورنہیں گیا ہیکن اس نے اپنی جگہ ناص بن : شام کو جیار ہنرار درہم وے کر جنگ کے لیے تیار کیا ، بیعنی وہ اس کی طرف سے جلا جائے۔

اوهر خوب تیاریاں : ورجی ختیں ، اوه آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم مدینه منوره سے روانه اوه نوب تیاریاں : ورجی ختیں ، اوه آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم مدینه منوره ایا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کواس کنویں سے بانی بینے کا تھم دیا اور خود بھی بیا۔ یہ بین علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے تھم فرمایا:

"مسلمانوں کو کن لیاجائے۔"

0 0 0

# بدر کی طرف روا تُکی

روحا ، ۔ متام پرآپ سکی امندہ یہ وسکم نے شعر کو بننے تا تھم ، یا۔ بننے پر معلوم ہوا ، مجاہدین کی تحداد 313 ہے۔ آپ سکی امتدہ میہ وسلم میائ کر خوش ہوئے اور فر مایا

الیه وی تعداد ب جو طالوت سے ساتھیوں و تقی ، جو ان سے ساتھیونہ سے کئیے تعداد ہے جو طالوت سے ساتھیونہ سے کئیے تعداد کا طالع تعداد کا ایک نیک مجاہد ہا دشاہ تنے ، ان ی قیادت میں 313 مسمانوں نے ہا وت نائی ہا فر بادش و کی فون وضہ ت دی تنی )

شمر میں کھوڑ وں کی تعدادہ ف پانٹی کھی۔ اونٹ سٹر کے قیب نے۔ اس لے اید اید اونٹ تین تین تین یا جار جارآ دمیوں کے جسے میں دیا گیا۔

آ پ سنی الله ایده یه اسم ب شخصین جواوند آیا این این ۱۹۱۰ ریاتیمی کتمی شرید تخصه آ پ سنی الله ایده مام جمی اس اونت پراین یاری کے حساب سے موار ہوتے اور س تعیوں کی باری پر انہیں سوار ، و نے کا ظلم فرماتے ... آئر چہوو، پنی باری جمی آ پ سنی الله ساید ، سمر بو و یا بی باری جمی آ پ سنی الله ساید ، سمر بو و یا بی نی فرا آتش فیام مرت ... و و کتے

''اے اللہ ہے رسول آپ سوار رہیں ہم پیرل چی ہیں ہے۔'' جواب میں آپ سی اللہ عہدو علم فرمات

والتروه أوال بيدل يين من منترية والمنتروط المنتروط المنتر

اس کی رحمت ہے بیاز ہوں۔ '(لیعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں)۔

روحا ، کے مقد میں ایک اونٹ تھک کر بیٹیر گیا۔ آپ صلی القدملیہ وسلم بیس ہے کزرے تو پتا جلا ، اونٹ تھک کر بیٹھ کیا ہے اورا ٹھٹ بیس رہا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے آپھے بانی لیا۔ اس ہے گلی کی ۔ گلی والا بانی اونٹ والے کے بیش میں ڈالا اوراس کے مندمیں ڈال ویا۔ اونٹ فوراا ٹھ کھڑا : بوااور پیم اس قدرتین جلا کے شکر کے ساتھ جاملا۔ اس بیتھ اوٹ کے وئی آٹار باقی ندر ہے۔

دونته ہمیں بیہاں تھیم نے کا بھی اجر ملے گااور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔' اس موقع بہآ ہے صلی اللہ عابیہ وسلم نے مدینه منور دبیس حضرت ابولیا بہر سنی اللہ عنہ واپنا قائم مقام بنایا۔

آپ سالی ایند نعابیہ وسلم نے بیاطال نا مان پر نتما مانشکر کو ایک جَدیمی فر ما یا اور ان ت

مشوره لیا نیونکه مدینه منوره ته مسلمان سو آید تنجارتی قافی کوروئ کے لیے روانه جوٹ نتھ ... کسی باقا مدوشکرے متابع کے لیے بیس نظے تنے .. اس پرسی برام رفعی ایند تنہم نے باری باری اپنی رائے وئی... «هنرت مقداور شی الله عندے عرض کیا.

الے اللہ کے رسول! آپ کو اللہ تعالی نے جو تکم فر مایا ہے، اس کے مطابق ممل فر مائے ، ہم آپ کے مہ تھ میں ۔ اللہ کی تشم! ہم اس طرح نظیمی جیس کے جس طرح موئی میدا سام و بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کرانہ کیجیے، ہم تو بھیں جینے ہیں مدہ مرتو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جیں، ہم آپ نے آپ ہے اور والمیں بالمیں لیا ہے۔ تا خرود تک ارتبال ہے۔

المست منداور منی الله عند کی تقریب الله عند کی تقریب منی الله عدیده الله والیم و بنوشی سے جینی اور الله عدید و الله الله عدید و الله عدید و الله الله عدید و الله الله عدید و الله الله عدید و الله و ال

ا بالله کے رسول! شاید آپ کا اشاره ہماری طرف ہے.. تو من بَ مَ امانان ا بی بین آب ن آنسد بی آر بی بین اور وائی و سے جین بیم میں من آب و جنم مانین ہے، فرمان برواری مرین کے ا

ان ق تقریر مرآب سلی القد علیہ وسلم کے چبرے بیرخوش کے تارظا ہر ہو۔ بین نید آب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

الب النموروق كرورته بهاري بيانه شرك بهاما العالى يا المتعلق من العالم العالى من المتعلق من المعلم وفرما يا الم من ما والأميل التا وي كاما الم

ا الله الله الموالي الموالية وكراته بي سلى الله عليه واللم بدر أنه ما يريني من الموات الموات

تك قريشي لشكر بهي بدرئة مريب بينج ح كالتهارة ب سلى المدعدية وسلم في حضرت على رسمي الله عنه کو قریش کے لشکر کی خبر میں معلوم کرنے کے سے بھیجا۔ انہیں وو ماشکی (یانی نبر نے والے ) ملی وہ قریشی کشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونواں سے کشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں... انھوں نے شکر میں شامل بڑے بزے سر داروں کے نام بھی ہی ويد ال يرحضور في تريم صلى الله عليه وسلم في الشيخ صحاب وضي الله عندية فرمايا: '' كَامِدِ مَنْ النَّاولَ اور جَهُر زَكَالَ مُرْتَعَهِمَارِ مِنْ مِقَاعِينَ مَنْ الْحِيدِ وَتَعَيْدُ عِيْلَ مَ الیمنی اینے تمام معز زاور بڑے بڑے اوگ جیتے دیے ہیں۔

أس دوران الوسفيان رمنني المدعنة في في كاراسته بدل يجي يخيراوراس المرية ان كا قافله سامناه وگیا۔ ادھ ابور شیان رضی اللہ عند نے جب دیکھا کہ قافا۔ تواب نے گیا ہیا ہے، اس لیے انھوں نے ابوجبل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف اوٹ جیلوں کیونکہ ہم اسامی نشکر ہے ن کرنگل آئے ہیں لیکن ابوجہل نے واپس جانے سے انکارکر دیا۔

تو لین کشکر نے بدر کے مقام براس مبکیہ بیزاؤہ الا جس مبّانہ یا فی نزو کیب ہی نتما۔ دو مہ ی ا الله ف العاد ف التعمر ف جهم عبد بير وَهُ الله ما في وبال منته في نصفه بير فقاله الله معلمها وال أو يريناني دو كي يتب الله تعالىٰ ف مبال بارش برسادي اوران كي بي في كي تطيف رقع : وي \_ جب کہ ای بارش کی مجہ سے کافریریشان او نے۔ وہ اینے میداؤسے نظفے کے قامل نہ رہے... مطاب پیرکہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کا فروں کے لیے زحمت تابت

> سبح ہوئی تواللہ کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اعلان فر مایا: ''اوگو! نماز کے لیے تیار ہوجاؤ۔''

بینانجی<sup>ن کی</sup> کی نمازادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا۔آپ سی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: " میں تمہیں الیک بات کے ہے ابھارتا : ون جس کے لیے تہمیں اللہ نے ابھارا ہے ، گل اور آئی کے موقعوں پر صبر کرنے ہے اللہ اتعالیٰ تمام آکالیف سے بچالیتن ہے اور تمام خموں ہے نجات عطافر ما تا ہے۔''

اب آپ تسلی اللہ عدیہ و تنام الشکر کو لے کر آئے بڑھے... اور قریش سے پہلے پانی ک قریب پہنی گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ نتا۔ آپ سکی اللہ عدیہ و تام کو و بال رکتے و کی مر حمنہ ت خباب رہنی اللہ عنہ نے عرض کیا

''اے اللہ کے رسول! قیام کے لیے بیے جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے ت بہت الجیمی طرح واقف ہول… آپ وہاں بڑاؤ ڈالیس جو وٹمن کے پانی سے قریب ترین بو ہم وہاں ایک حوش بنا کر پانی اس میں جمع کر میں کے ۔اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا… ہم پانی کے دوسر ہے گڑھے اور جینے پائے دیں گے ،اس طرح وٹمن کو پانی نہیں ملے گا۔''

آ پ سن الله طلبه و مم ف الن في رائع و بهت بسند فر مایا... آیك روایت مطابق اس و قت دست معابق اس و قت دست در است معابد النام الله الله الله و قت دست در النام الله الله و قت دست در النام الله الله و قت دست در النام الله و قت در النام الله و الله و قت در النام الله و قت در النام الله و قت در الله و قت در النام الله و قت در الله و الله و قت در النام الله و الله و قت در الله و قت در الله و قت در الله و قت در الله و ا

اس رائے کے بعد آپ ملی اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ واللہ عالیہ اللہ عالیہ واللہ وا

0 0 0

#### مبدان بدرمين

نجر نبی تریم سنی المتد عدید وستم نے اس کیچے شویں برایک دوخل بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے براؤ ذالا تنا۔ آپ سلی المدعلیہ بسلم نے اس میں پائی تجروا دیا اور ڈول ڈاوا دی۔ اس طرح من حضرت خباب طرح حضرت خباب رضی المدعنہ کے مشورے برعمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی المتدعنہ کو ذی دائے کہا جائے لگا تھا۔

اس موقع پر حضرت سعد بن معاذر صنی الله عند نے آپ صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا:

"اس الله کے رسول! کیوں شدہم آپ کے لیے ایک عربیش بنادیں۔ (عربیش کھپور کی شاخوں اور بتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے ) آپ اس میں تشد نے رسیس ۔ اس کے پاس آپ کی سواریاں تیارر بیں اور ہم وشمن ہے جا کر متی بلد کریں۔ "

نبی اکر مصنی الله علیه وسلم نے ان کا مشور وقبول فر مابا۔ چنانچہ آپ صلی الله علیه وسلم کے لیے سائی الله علیه وسلم کے لیے سائیات بنایا گیا تھا۔ اس جَده ہے آپ صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه الله علیه الله علیه وسلم الله علیه کا معائند فر ماسکتے ہے۔ حضورا کر مصلی الله علیه وسلم نے وہیں قیام فر مایا۔ صحابہ رضی الله عنهم نے یو جھا:

''آپ كى ساتھ يبال كون رہے گاتا كه شركول ميں سے كوئى آپ كے قريب آسكه ''

حضرت على رضى الله عند كيتر بين:

الله كی قشم! بیان َرجم مین سے ابو بجر صدیق رضی الله عند آئے بڑھے اور اپنی تعوار کا سابیآ ہے صلی الله علیہ وسلم کے مریز کرتے ہوئے بولے:

'' جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرأت کرے گاءات پہلے اس تکوارے نمکن '' ہے''

« ننرت ابو ببرصد این رضی الله عنه کان جراًت مندانه الفاظ کی بنیاد پر هنور نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم نے انبیس سب سے بہا در خص قرار دیا۔

یہ بات جنگ شرو ن ہوئے ہے ہیلے کی ہے۔ جب جنگ شرو ن ہوئی تو خود حضرت ملی رہنی اللہ عند بھی اس سائنان کے درواز ہے پر کھنر ہے تھے اور حسرت سعد بن محاذر نسی اللہ عند بھی انسار کی صحابہ کے ایک و ہے کے ساتھ و بال موجود تھے اور حسرت ابو بمر بسدین رضی اللہ عنداندر آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔

اس طرح صبح ہوئی۔ بھر قولیت کے شیافتکر ریت کے شیابے کے بیجیجے ہے ممودار ہوا۔ اس سے بیٹی حضوراً کر مسلی ابتد علیہ وسکم نے بہترہ شرنوں کے نام لے کرفر مایا کہ فالاں اس جلد فتل ہوکا۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ جن اور کو ایس کے نام لے کر حضوراً کر مصلی اللہ علیہ مسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ تی ہوگا، و و ہالک و بیتی نام لے کر حضوراً کر مصلی اللہ علیہ مسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ تی ہوگا، و و ہالکل و بیتی نوٹ نے ہے۔

حفور نبی تر یم صنی الله عدیه و سلم نے جب و یکھا کے قریش کا نظیراو ہے کے اب س بنے اور ہتھ میا رون ہے خوب لیس بڑھا چلا آ ربا ہے تواللہ رب العزت سے بول وعافر مائی:

السالة! يقريش كاوك اليتي عن من البنام بهادرول كساته بنام الدول كالم المرول كرف الورك المرول كرف المرول كرف الورك على المرول المروك الم

تجھے ثابت قدم رہنے ہ تھم فر ما ہاہے ، شرکوں کے اس انتظار پر جمیں نامیہ عطافر ما۔ اے اللہ! انہیں آئے ہلاک فرمادے۔'

'' جا کرمحمہ کے لشکر کی تعدا دمعلوم کرواور ہمیں خبر دو۔''

عمیہ رضی الله عندا ہے تھوڑے پر سوار : وَار نظے۔ انھوں نے اسلامی لشکرے نروا کیا۔ چکرلگایا۔ پھروالیس قرلیش کے باس آئے اور پینجبردی:

ان کی تعداد آت کی تعداد آت کی تعداد آت کی تعداد آت کی تعداد اور میں آباد کی کوئی تمان خوال اور میں آباد تعداد و اس میں جانے کی کوئی تمان خوال اور میں آباد تا ہوں اس میں جانے کی کوئی تمان خوال اور میں آباد تا ہوں اس میں جانے کی کوئی تمان خوال ندر اس اس میں اس میں ہوئے کی کوئی تمان خوال ندر اس اس کے بعد چرزند کی تمہار ہے جسی اس کے بعد چرزند کی کا میام وروج نے وہ اس سے جنگ وٹی کر رہے ہے کہا اس ہار سے میں خور کراو۔ اس کی بات می کر کھی کوگوں نے ابوجہل سے کہا:

ان ي بات ن مر چھو وں سے ہو ہی سے ہو،

" جَنْب كَ اراه ب عن بازة جافزاوروائين جينو، بسلائي اس مين ب-

وائیس جیلنے کا مشورہ دینے والوں میں حفترت تکلیم بن حزام رہنی القد عنه بھی تقصہ ابو جہل نے ان کی بات ند مانی اور جنب برتل کیا اور جولوگ وائیس جیلنے کے لیے کہدر ہے جہل نے ان کی بات ند مانی اور جنب برتل کیا اور جنگ کی ایک کے لیے کہدر ہے تھے، انبیس بزولی کا طعنہ ویا۔ اس طرح جنگ کی ندشی۔

ا بھی جنگ شرو ن بھین : و فی تنمی که اسود مخزوی نے قریش کے سامنے اعلان کیا:

'' میں اللہ کے سامنے مہدّ رنا ہوں کہ یا تو مسلما نول کے بنائے جوئے دوش ہے یا نی پیول کا… یااس کوتو ژرووں کا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں کا یے''

پہر یہ اسود میدان میں نکاا۔ حضرت ہمز ہ رضی امتد عنداس کے مقاب میں آئے۔
حضرت ہمز ہ رضی امتد عند نے اس بر تلوار کا وار بیا ،اس کی بنڈ لی کت کئی ،اس وقت بہروض کے قریب تفا۔ کے قریب تفا۔ کے بعد بیاز مین پر جبت کرا، خون تیز می سے بہدر با تفا،
اس حالت میں بیا توش کی طرف سر کا اور دوش سے بیائی بینے لگا۔ حضرت ہمز ہ رضی اللہ عند فور اس کی طرف لیکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کردیا۔

اس کے بعد قل کیش کے بچیداہ رلوگ دوش کی طرف بڑتے۔ ان میں حضرت علیم بن حزام رضی استدعائی کی طرف بڑتے۔ ان میں حضرت علیم بن حزام رضی استدعائی تھے۔ حضور نبی اسرمسکی استدعائیہ وسلم نے انہیں آت و کبیم رفر مایا میں استدعائی تعلق کے دوران ان میں ہے جو بہتی دوش ہے بیانی پی لے کا ، وہ بیمیں نفر کی جالت میں آئے وکا۔'

جھنے سے تکلیم ہن حزام رہنی اللہ عند نے پائی نہیں بیا، لیکن دونے سے نق کئے اور جعد میں اسلام الائے۔ بہت التیسے مسلمہان ثابت ہوئے۔

اب سب سے بہتے ملتبہ اس کا بھائی شیبہ اور بینا و سید میدان میں آئے نگلے اور للکارے،

" بم مد مقابل كي ليكون آتا بي؟"

اس لدکار پر مسلمانول مین سے تین انصاری نوجوان نگلے۔ بید تینوں بھائی تھے۔ان کے نام معوذ ،معاذ اور نوف رضی اللہ عنہ شنے۔ان کی وائدہ کا نام عفرا ، تھا۔ان تینوں نوجوانوں کود مکی کر منتبہ نے یوجیھا:

''تم کون بوز'' انھول نے جواب دیا: ''ہم انساری بیں ۔''

(ايم آزان

اس برمنته نے کہا:

''تم ہم رے برابر کے نبیس ... ہمارے متالبے میں مہا جرین میں ہے کسی کو بھیہجو، جم اپنی قوم کے آ ومیوں سے متالبہ کریں کے ۔''

اس پر نبی الرم سنی الله علیه وسنم نے انہیں والیس آئے گا تھنم فر مایا۔ بیر نبیوں اپنی سفوں میں والیس آئے گا تھنم فر مایا۔ بیر نبیس شاباش وئی۔ میں والیس آئے گا ور انہیں شاباش وئی۔ اب آئے سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا

''ات مويدون حارث أنشوا اعتمز وأنشوا اليغي أنشول'

سے تنزوں فور اپنی صفوں سے نظل مران تنزوں کے سما صفی تنفی کئے۔ ان میں مہیدہ بن مربیعہ سے بوا۔ حارث رضی اللہ عند زیادہ قم کے شے ، بورُ شے شے ۔ ان کا مقابلہ عنہ ببت بوا۔ اسلام دخت و رضی اللہ عند کا مقابلہ عنہ بدا اور اللہ سے بوا۔ اسلام دخت کا مقابلہ عند کا مقابلہ عندہ اللہ سے بوا۔ اسلام دخت مورف اللہ عند کا موقع ند و یا اور اکیک ہی وارشی اللہ عند کا موقع ند و یا اور اکیک ہی وارشی اس کا عام مقام مردویا۔ اس طرح اللہ سے می رضی اللہ عند نے اللہ ہی وارشی و بیدہ کا مرتب ماریک اللہ عند نے اللہ ہی وارشی و بیدہ کا مرتب کا مردویا۔ اس طرح کا مردویا۔ اس طرح کا مردویا۔ اس کا در شرح کا مندویا کا در شرح کا مردویا۔ اس کا در شرح کا مندویا کا در شرح کا در شرح کا مندویا کی در مردویا کی دار شرویا کے وارشی و کیا ہو گئے۔

### تلواروں کےسائے میں

وونوں ئے درمیان ججے دریتک تاوارون کے وار ہوت رہ بہاں تک کے دونوں زخمی ہوگئے۔ اس وقت تک عظر ہے تھ ، واور دخت سے ملی رہنی اللہ فنہما ہے اپنے وائم من (منابل ) کا رہایا کر چی ہے۔ ابہدا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عذبہ کوختم کر دیا۔ بھر زخمی عبیدہ بن رہایا کر جی ہے۔ ابہدا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عذبہ کوختم کر دیا۔ بھر زخمی عبیدہ بن حارث رہنی اللہ عنہ واٹھا کر انتظر میں لے آئے ۔ انہیں آپ سنی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹنا دیا گیا۔ انھوں نے بوجی

"ا \_ الله ك رسول! ما مين شهيد بين بيول؟"

أبيسنى المدملية وتنكم في ارش في ماياز

" على على ويتاجون كيفر شويد و - "

اس کے بعد صفرا و کے مقام پر حضرت نعبید و رضی اللہ عنه کا انتقال و گیا۔ انہیں و بیل فن کیا گیا جب کہ حضورصلی اللہ عدید وسلم غز وہ بدرت فار نے ہوئے کے بعد مدینه منور و کی طرف اوٹ رت تھے۔

بندے سے بیلے حضور نبی کر بیم صلی اللہ عالیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفول کو ایک فیز سے بیار حضور ت ایک فیز سے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفول کوسیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن فرزیع رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، پیصف سے قدرے آئے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور

ر تاريز آخيا

اَ رَمْ صَلَى اللَّهُ عليه وَ سَلَم نَ اللَّهِ تير الله عليه وَ يَبِيثُ كُو تِهِمُوااور فرمايا:
"سواد! صف ہے آ گے ندنگلو، سید ھے کھڑے ہوجاؤ۔"
اس پر حضرت سوادر ضی اللّٰہ عنہ نے عرض کیا:

''الله كرسول! آپ نے مجھے اس تیرے الکیف پہنچائی۔ آپ کواللہ تعالی نے حق اورانصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے بدلہ دیں۔''

> آب نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اوران سے فرمایا: ''اوائم اب اپنابدلہ لے لو۔''

حضرت سواد آئے بڑھے اور آپ کے بینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو پوسد دیا۔اس پر آپ سنی القدملیہ وسلم نے دریا فت فرمایا:

> "سواد! تم ف ايسا كيول كيا؟" انشول في عرض كيا:

''الله كرسول! آپ و كيرر جه مين، جنگ سرير جه،اس ليے مين في آپ كا ساتھ وزندنى كر جو آپ ايس بوي، آپ كا ساتھ وزندنى كر جو آخرى لمحات بسر بون، وه اس طرح بسر بول كه مير اجسم آپ ك جسم مبارك مين سر ربانو ... ( ايمنى آس مين اس جنب مين شهيد بوك يا تو يه ميرى زندى كرا خرى لمحات مين ) -

سیکن ًر دهنبورا کرم صلی الله علیه وسم ن ان کے بینے دیا فرمانی را ایک روایت میں آتا ہے ،'' جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے جسم مبارک کو تبیولیا، آک اس جہ '' جسم مبارک کو تبیولیا، آک اس جسم کو نبیل جیموئ کی''۔ ایک روایت میں بول ہے کہ'' جو چیز بھی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے جسم مبارک کونگ گئی ، آک اے نبیل جلائے گئی''۔

يجرجب حضورا كرم صلى التدمدية وتلم في صفول كوسيدها كرويا تو فر مايا:

'' جب رَثْمَ ن قریب آجائے توانہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اورا ہے تیراس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ دوہ نزدیک نہ آجائیں ( کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیراندازی اکثر بے کار

نا بت : ونی باه رتبی ضائی : و به ربت بین ) به ای طمن تعوارین بهتی اس وقت تعدند سونتنا جب تک که دشمن بالکل قریب ندآجائے۔''

اس بعد آپ سئی اما ماییدوسلم نے صحابہ کرام رضی القد منہم کو بیر خطبہ دیا: ''معیب کے وقت صبر کرنے ہے اللہ آقالی پر ایٹا نیاں دورفر مات میں اور خموں ہے۔ نمات وطافر مات ہیں۔''

مسلمانوں میں ہے۔ ہے ہے میل مجع رضی اللہ عندآ کے بیوھے۔ بید حف ہے اللہ عندا کے بیوھے۔ بید حف ہے عمر رضی الله عند نے اللہ عند اللہ

اله الرغي كريم صلى الله عابيه ملم في البينة ما نبان عبن الله اتعالى كه عفور تبديه من أمر أمر يون وعالى .

الساسالية الرأن مونون ويده وت بالساء وقى قوليم تيرى مباوت مرف والم

البير حضور اقد سلم الأه عايه وسلم البين سالبان سي أكل كر تسحاب ورميون شريف الإنت اور أنبيس بند برابيمار ف ف ليفر مايا

'' الشم باس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے ، جو شخص بھی آئ ان مشر کوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا ، ان کے سامنے سینہ تائے جمار ہے گا اور پیٹیزیش کچھے ہے کہ ، القد تعالی اے بنت میں واخل سے کا ۔''

«ننم ت ممير بن تهام رننی امله عندان وقت «جورين کهارت نتید بيا غاظان ًر

تھجوریں ہاتھ ہے گرادیں اور بولے:

'' او واو اتق میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافرول میں ہے ہوئی جھے آل کرو ۔ اللہ'' سے یونی جھے آل کرو ۔ اللہ''

یہ کہتے ہی ناوارسونٹ کروشمنوں ہے کہتر کئے اورلڑتے نڑتے شہید ہوگئے۔

منر ہے ہوف بن منمرا ، رنسی اللہ عند نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے بچر بہما:

'' اللہ کے رسول! بند ہے کے کس عمل پر اللہ کو بنسی آتی ہے۔' ( یعنی آس کے کون ہے منمل پر اللہ کو بنسی آتی ہے۔' ( یعنی آس کے کون ہے منمل ہرا تلہ کو بنسی آتی ہے۔' ( یعنی آس کے کون ہے منمل ہرا تلہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں )

جواب میں آپ نے ارشاوفر مایا:

"جب يُونَى مجامِدزره بكتر بينے بغير و ثمن پرحمله آور ہو۔"

یہ شنتے ہی انھوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بَعِترِ اتارکر کیجینک وی اور تکوارسونٹ کر ڈٹم ن پرٹوٹ پڑے ، یہاں تک کہلڑتے کڑتے شہید ہوگئے۔

المن سے معبد بن وجب رہنی ایک عند ووٹوں ہائٹیوں میں تاوار لے کر جنب میں شرکیر جو ہے۔ یہ نبی پاکستان ایک عابیہ علم کے جم زانسے بیٹیے لیکنی امرام ومنین دھنر سے مود ورنسی ایک عنہا کی بہبن کے خاوند منتھے۔

جنگ کے دوران حضور نبی سریم صنی اللہ علیہ وسلم نبایک مشمی کنگر ایوں ی اٹھا کی اور مشرک وران حضورت جبر کیل علیہ مشرکوں یہ کیجینک دی۔ ایما کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبر کیل علیہ انسازم نے کہا نشا۔

أَنْكُر بُولِ الْوَهِي مِينَ جِينَاتَ وقت حَسْورَ سلى اللّه عليه وَمَلْم نِهِ الشّادِفُ مايا:

"په ټير \_ ژاب : وي ليل \_ "

ایک روایت کے مطابق سالفاظ آئے ہیں:

''اےاللہ!ان کے داوں کوخوف ہے بھروے ،ان کے باؤں اُ کھاڑو ہے۔' اید کے تھم اور حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کی دیا ہے کوئی کا فر ایسانہ بچی جس پروو تنگریاں نہ

ا کارگاری

ی اول به ان مندریوں نے اوقو وال و بدخواس مردیا یہ خرنتیجہ بیانکا کہ ووشت کھا مر جو کے مسلمان ان کا پیجیا کرنے لگے وانہیں قبل اور کرفنار کرنے گئے۔ تکریوں کی شمی کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فروایا: الاورائے نبی اسمورة الانفال اسمورة الانفال اللہ میں المیان میں اسمورة الانفال اللہ میں المیان میں المیان میں اللہ میں المیان میں اللہ میں المیان میں المیان میں اللہ میں المیان میں اللہ میں اللہ

حضور نبی کریم صلّی اللّٰہ عایہ اسلّم نے کافر ان کے شکست کھا جائے کے بعد اعلان فرمایا

''مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے ۔۔اس کا سامان اسی مسلمان کا ہاور جس مسلمان نے جس کافرکولرفنار کیا،ووائی مسلمان کا قیدی ہے۔''

، و کافر جو بھا گے کر نہ جانے کے ، انہیں کر فٹار کرلیا کیا۔ اس جنگ میں حضرت ابونہ بید و ، ن اجراح بنے بنی اللہ عند نے اپنے و پ فتل کیا۔ پہنے خود باپ نے جیٹے پر وارکیا تھا بھیکن سے وار حضرت ابوہ بید و رسنی اللہ عند بچا گئے اور خود اس پر وارکیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ساتریت نازل فرمائی:

" جواواً الله پر اور قیامت کے وال پر بورا بورا ایمان رکھتے میں ، آپ انہیں ندو بیکھیں کے اللہ پر اور قیامت کے وال کے فالف میں اگر چہ دوان کے گئا ہے ۔ ایک فالف میں آگر چہ دوان کے طابق بین آگر چہ دوان کے طابق بین آگر چہ دوان کے طابق بین ایک بین میں سے کیوں شہوں ۔' ( سور ق المجاولة: 23)

## كفّا ركى عبرتناك شكست

> النيس بيدونوں اب ميرے قيدي بيں۔ حضرت بال ئے بيم وہي الفاظ ئے۔ اکرآئ آن اميد فق گيا تو تمجھو ميں نہيں بچا۔' ساتھ ہی حضرت بلال رضی الله عند نے لوگوں کو بکارا:

''اے اغساریو!اے اللہ کے مددگارو! پیکافروں کا سردارامیہ بن خلف ہے۔ اگریہ خ

سيانو مهمو مين نبين بيا-"

سیان کر افساری ان کی طرف دوڑ پڑے، انھوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیریو،

منہ سے بال رہنی اللہ عند نے توار تھینی کی اور اس پروار کیا۔ دھنہ سے مبدالرجین بن عوف رہنی
اللہ عند نے امید کو بچائے کے لیے اس کے بیٹے کو آ گے کردیا۔ امید جا ہلیت کے زمانے میں
اللہ عند نے امید کو تباہ کی دوئی کے نہتے، دھنم سے مبدالرجین بن عوف رضی اللہ عنداسے قتل
ان کا دوست تھا۔ اس دوئی کے نہتے، دھنم سے بابل رہنی اللہ عند پراس سے قتل کی دھن بچری طرح سوارتھی۔

طرح سوارتھی۔

طرح سوارتھی۔

حضرت بابال بینی اللہ عنہ کی تلوارامیہ کے بیٹے کوئلی ، وہ زخمی ہوکر گرا، اے گرتے ہ کیے۔
کر امیہ بھیا تک انداز میں چیا۔ یہ چیخ عدور ہے خوفاک اور جولناک تھی ، ساتھ میں المواری باند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں انز گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت مبدالرحمن بن وف رضی اللہ عنہ نور بھی معمولی ہے زخمی بوٹ وہ کہا کرتے ہے۔
المد الحمن بن وف رضی اللہ عنہ نور بھی معمولی ہے زخمی بوٹ وہ کہا کرتے ہے۔
المد تعلی وال پر زماف ما نمیں میر سے جھے میں ندر رئیں آئیں ، نہ قیدی ۔ المد تعلی وال پر زماف ما نمین میر سے جھے میں ندر رئیں آئیں ، نہ قیدی ۔ المد تعلی وفونس بن نوید کا بھی جس نے اللہ کے دریا ہے ہوں ہیں۔
جواب میں حضر بنی نری میں اللہ عیہ سنی اللہ عنہ ہیں ہیں ہے ۔ اللہ کے رسول السے میں نے آئی کیا ہے۔ اس کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ کا اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ کا اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ کا اللہ کا شکر ہے جس نے اس خص کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی ۔ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خطاب نے میں المیں کہ ہی ۔ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خطاب کی میں کے بارے میں میری وعا قبول قرمائی وہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس خطاب کی میں کی دور کے میں میں کے دور کی میں کہ ہی کہ کی کھوں کو میں کی میں کی میں کی دور کی کی کھی کے دور کی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور

''الله اکم الله کاشکرے جس نے اس شخص کے بارے میں میری وعاقبول فر مائی۔' جند شروع: وی نے ہے بہتا س نوفل بن خو ملد نے بیند آ واز میں کہا تھا۔ ''اے گروہ قریش! آج کا دن عزت اور سر بلندی کا دن ہے۔' اس کی بات س کر آ ہے ستی اللہ علیہ وستم نے ارشاد فر مایا تھا: ''اے اللہ! نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔'' اس کے بعدرسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے تھم دیا: ''قتل : و نے والے کا فروں میں ابوجہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔'' ابوجہل نے جنگ شروع ہونے سے مملے کہا تھا:

''اے اللہ! دونوں دینوں ( لیعنی اسلام اور کفار کے خودسا خنہ دین ) میں جودین تیرے نز دیک افضل اور بیندیدہ ہو،اس کی مد دفر مااور نصرت فرما۔''

حضرت معاذبین عمروجمول رفتی القدعند جواس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شار بوت سخے ، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابوجہل کواس کے بہت سے ساتھی حف ظت کے لیے کھیرے میں لیے بوئے ہیں اورود کہدر ہے تھے:

''اے ابوالحکم! (ابوجہل کی کنیت تھی) تم تک کوئی نہیں جینچ یائے گا۔'

جب میں نے ان کی یہ بات تن تو ابوجہل کی طرف بڑھا اور اس پرتلوار کا ایک باتھ مارا۔اس وار سے اس کی بینڈ کی کٹ گئی۔

ابوجہل کے جئے حضن تی تار مدرضی اللہ عنہ باپ کی مدد کے لیے بر حصے۔ (یہ حضرت منر مدرضی اللہ عنہ فتی کا مد کے موقع پر مسلمان جوئے تھے ) انھول نے جمنی پر کلوار کا وار بیا۔
اس ہے میہ اباز و سے کیا ہے مرفق کی کھال کے ساتھ باز وائے کہ ہ کیا۔ جنس جنگ میں مصروف ربا ابیکن شکن والے ہاتھے کی وجہ ہے لڑی مشکل جور باقعا۔ میں تمام دن لڑتار ہااوروہ باز وظائما ربا۔ آخر جب اس کی وجہ ہے رکاوٹ زیادہ جونے گئی تو میں نے اپنا پاؤل اس پر باز وظائما ربا۔ آخر جب اس کی وجہ ہے رکاوٹ زیادہ جونے گئی تو میں نے اپنا پاؤل اس پر رکھ کر جھنک ویا۔ اس ہے وہ ھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنا باز وگوائمی کر بھینک ویا۔ ابوجہل زمی حالت میں تھ کہ اس دوران اس کے پاس سے معق ذیمن عفراء رہنی اللہ عنہ گزر ہے۔ انھوں نے اس پر وار میا۔ اس وار سے وہ کر گیااور وہ اسے مردہ جمجھ کر آگے برجھ گئر آگے برجھ گئر آگے برجھ گئر آگے برجھ گئے ابیکن وہ ابھی زندہ تھا۔

حفرت معوّ ذرسی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بردھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔اتنے میں زخمول سے چورابوجہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعودرضی

الله عنه كاكر ره واله انهوال في الناجيراس كي كرون برركه كركها: "الصحداك وثمن! كيا تجفي خدان رسوانبيس كرويال"

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے اس کا سرتن سے جدا کرویا۔ کہم حضور نبی کریم صلّی اللہ مالیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا.

> "اے اللہ کے رسول! میں نے ابوجہل تول کیا ہے۔" آپ سلی اللہ عندہ نید وسلم نے فر مایا:

'' برنز کیائی ذات باری تعانی کے لیے ہے جس کے سوانوئی معبودتیوں۔''

آ پ سلی المتدملیه وَملم نے میکام تین بارفر مایا۔ بَیْم آ پ سلی الله ملیه و ملم نے ابوجہل کی تعوار دھنم ت میدائلہ بن مسعود رضی الله عنه کو میطا فر ما دی۔ اس خواصورت اور فیمنی تلوار میدائدی کا کام کیا کیا تھا۔

بدر کی جنگ میں المداقعائی نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدوفر مائی تنمی رائز دھنے سے زبیر بین عوام رضی القد عنہ نے نہایت سر فروثی سے جنگ بی ۔ ان کے جسم پر بہت بزے بزے زشم آئے۔

اس جنب میں دھنم ت مکاشہ بن محصن رہنی ابلہ عنه کی تو اراز تے ارت اوٹ کی تو اسلی اللہ عنه کی تو اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھجور کی ایک جیمڑی عنایت فرمائی ۔ وہ جیمڑی ان کے باتھہ میں آتے بی مجود اتی طور برایک پیمک وارتلوار بن گئی ۔ حصرت عوکا شہر رہنی اللہ عنداس تو ارتلوار بن گئی ۔ حصرت عوکا شہر رہنی اللہ عنداس تو ارتلوار بن گئی ۔ اس تلوار کا نام عنوان رہنا گیا۔ یہ تو اور ایک اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مطافر مائی ۔ اس تلوار کا نام عنوان رہنا گیا۔ یہ تو اور ایک عند میں دھنم ت موکا شہر رہنی اور ایک تعون رہنا گئی رہی ہور مرے کے باس پہنچی رہی۔ ملی ایک سے دومر سے کے باس پہنچی رہی۔

ای طرح حضرت سلمه بن اسلم رضی الله عنه کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی \_حضورا کرمصلی الله علیہ وسلم نے انہیں تھجور کی جڑعنا یت فرمائی اور فرمایا:

ال عاروا

انسول نے جو نبی اس جز کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تکوار بن تی اوراس غزوہ کے بعدان کے پاس رہی۔

«هنمت خدیب بن میدالریمن رضی الله عنه بیان کرت میں کدایک کافر نے میر بے وادا پرتاوار کا دار کیا۔ اس دار میس ان کی ایک پہلی الگ جوٹٹی۔ حضورا کرمسلی الله عامیه وسلم نے احاب دہمن اوا کرٹو ٹی اپھی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پہلی اپنی جا۔ برای طرح جمر کئی جیسے ٹو ٹی ہی نہیں تھی۔

«طفرت رفاحه بین ما لک رضی الله عند کتیج مین کدایک تیم میه می آگیه مین آرانگاه میم می آگیه مین آرانگاه میم می آگیه مین حالت مین حالت مین حضورا کرم تعلی الله علیه الله علیه الله علیه مین حالت مین حالت مین حالت مین اینالعاب و بین و ال دیا آگیه ایناله می و فت تحمیک بوگی اورزند یی نیم اینالعاب و بین و ال دیا آگیه مین مین و فی آگای نیم مین مین مین مین بوگی د

اب آپ سنی الله علیه فام نے تعلم فر مایا کے مشر کول کی ابشوں وان جندوں ہے اٹھا ایا یا ا اجائے جہاں جہاں ان کے ل ہونے کی نشان وہی کی تھی۔

الله عليه وسنم في الله عند فرمات بين كه نبي كريم صنى الله عليه وسنم ف جنب ساليك ون نبط بي جمعي بنا ويا بني كه الن شا ، الله كل بيرعتبه بن ربيعه في كل كي جُله ، ون ، بيشيبه بن ربيعه في كي جُله ، وكي بيراميه بن خلف في قبل كي جد ، ون به

آ پ صلی الله علیه وسلم نے اپنے وست مبارک سے ان جگہوں کی مثنان وہی فرمائی سختی ... اب جب منطق الله علی ترف کا تھم مار اور سحابہ کرام الاشوں کی علیش میں نکلے تو کا فروں کو انتھیں وہ علی انہی جنہوں پر بڑی ملیس۔

حنوراً رمضنی الله میدهٔ تلم نے ان تمام لاشوں واکیک کرھے میں ڈالنے کا تکم فرمایا۔

## فتح کے بعد

جب تمام مشرکول وگڑتے میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی کر یم صلی اللہ ملیہ وہلم اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے ... وہ وفت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صنی التہ علیہ وسلم کوکسی غروہ میں فتح حاصل ہوتی تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ای مقام پر تین رات قیام فر مایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آ ہے لئکر کو تیاری کا تعمر دیا۔ وہاں ہے کو ق کر ہے وقت آ ہے صلی النہ علیہ وسلم ای مقام بر تین رات وقت آ ہے صلی النہ علیہ وسلم میں اینہ میں اور فر مایا:

"اے فلال بن فلال اوراے فلال بن فلال! کیائم نے و کیم لیا کہ اللہ اوراس کے رسول کا وعدہ کنتا سچا تھا، میں نے تواس وعدے کو بچ پایا جواللہ اقعالی نے جمجھ سے فرمایا تھا۔"
آ ب سلی اللہ عدیہ وسلم نے او گوں کے نام بھی ہے ... مثنا افر مایا.

''اب نتنبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن بشام ... تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے ، بہت یُرے ثابت ہوئے ، تم جھے جھٹا ات بشام ... تم لوگ میری نقید این کررہ بے شفے تم نے جھے وطن سے نکالا ، جب کہ دوسروں نقید این کررہ بے شفے تم نے جھے وطن سے نکالا ، جب کہ دوسروں نے جھے پناہ دی ۔ تم نے میر ہن مقابعہ میں جنگ کی جب کہ نیم ول نے میری مددی ۔' نے جھے پناہ دی ۔ تم نے میر کے میا الفاظ کا کر حضرت عمر رسی المد عند نے وض کیں .

"اے اللہ کے رسول! آپ ان مُر دول سے باتیں کررہے میں جو بروح الشیں را۔"

اس کے جواب میں آپ نے ارشادفر مایا:

''جو کچھ میں کہدر ہا ہوں ، اس کوتم اوگ اتنانہیں سن رہے ، جتنا بیس رہے ہیں مگر سے اوگ اب جوال نہیں دے سکتے ۔''

حضور صلی الله ماید و من فنح کی خبر مدینه منوره بھیج وی۔ مدینه منوره میں فنح کی خبر مدینه منوره میں فنح کی خبر مدینه منوره بھیج وی مدینه منوره میں فنح کی خبر مدینه منورت زید بن حارثه رضی الله عنه لائے تنصیب انھوں نے بیخوش خبری بلند آ واز میں یوں سائی:

''اے گروہ انصار! تمہیں خوش خبری ہو، رسول القد سنی اللہ سیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکول کے سلامتی اور مشرکول کے قتل اور کرفتاری کی قریش سردارول میں سے فلال فلال فلال اور کرفتارہ وگئے ہیں۔''

ان کے منہ سے بیخوش خبری س کراہتد کا وشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آگیا اورانہیں جھٹلانے لگا،ساتھ ہی اس نے کہا:

''اگر تند (نسلی التد علیہ وسلم) نے ان بڑے بڑے سور ماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پررہے سے نور مین کے اندرر بہنا بہتر ہے۔' ( بیمنی زندگی ہے موت بہتر ہے )۔

پشت پررہے سے زمین کے اندرر بہنا بہتر ہے۔' ( بیمنی زندگی ہے موت بہتر ہے )۔

فنج کی بیہ خبر و بال اس وقت بہنی جب مدینہ منور و میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی وفات یا چکی تھیں اور ان کے شوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور و ہاں موجود

صحابہ کرام ان کو وفن کر کے قبر کی مٹی برا بر کر د ہے تھے۔

آ تخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کو جب حضرت رقیه رضی الله عنها کی و فات کی اطلاع دی گئی توارشاوفر مایا:

''الحمدالله!الله تعالى كاشكر ہے،شريف بيٹيوں كا دِنْن بونا بھى عزت كى بات ہے۔'' فنچ كى خبرىن كرايك منافق بولا: "اسل بات میہ کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر نثر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ بھی ایک جُکہ جمع نہیں ہوسکیں گئے۔ جُکہ (سنی اللہ صلیہ وسلم) کی اولانی پرزید بن حارثہ (رضی اللہ عنه) بیٹھ کر آئے ہیں ،اگر محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) زندہ ہوت تو اپنی اولائی پرخود سوار ہوئے گئر ریدزیدا لیے بدحواس بورے ہیں کہ انہیں خود بھی پتانہیں کہ کیا کہدرہ ہیں۔"

اس يرحضرت اسامه رضى الله عنه في اس سے كہا:

"اواللدے و من افتر سلی اللہ ما بیاوسلم کوآ لینے دے ، پیم تجھے معلوم : و جائے کا... کے فتح برو کیا ہے گا... کے فتح برو کی ہے ؟ ۔''

کیج نبی اکرم صلّی اللّه علیه وسلّم مدینه منوره کی طرف روانه جوئے۔ رائے میں صفراء کی علم آئی پر بینچ تو اس جَارة پ صلی اللّه علیه وسلم نے مال غنیمت تقسیم فر مایا۔ اس مال میں ایک سو بیچا س اونٹ اوروس تھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ میں تمامان ، ہتھیا ر، کیئر ۔ اور بے شارکھا لیس ، اون و غیر و بہتی اس مال غنیمت میں شامل نشا۔ یہ جیزی سی شرک تجارت کے لیے ساتھ لیے آئے تھے۔

اس موقع پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا: د جس شخص نے کسی مشرک کوتل کیا ،اس مشرک کا سا مان اس کو ملے گا اور جس نے کسی

مشرك كوكرفتاركيا، وهاى كاقيدى ہوگا۔'

آ پ سلی اللہ عابیہ وسکے متھے۔ بیدوہ لوگ تھے جنہ بیں سے ان لوگوں کے بھی جھے اکا لے جونز وہ بدر عین دنہ نہیں جو سکے متھے۔ بیدوہ لوگ تھے جنہ بیں خود آ مخضرت سکی اللہ علیہ وسکم نے سی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے ہے منع کرویا تھا جیسا کے حضرت عثمان رہنی اللہ عنہ و جنگ میں حصہ لینے ہے منع کرویا تھا جیسا کے حضرت عثمان رہنی اللہ عنہ و جنگ میں حصہ لینے سے روک ویا گیا تھا کیونکہ حضرت رقیہ رہنی اللہ عنہ اورخود حضرت عثمان رہنی اللہ عنہ والوں چیک نگلی : وئی تھی ، اس لیے آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے معنی اللہ عنہ کواصحاب بدر میں شارفر مایا۔ اسی طرح حضرت ابولیا بہ رہنی اللہ عنہ حضرت ابولیا بہ رہنی اللہ عنہ حضرت ابولیا بہ رہنی اللہ عنہ و سکی اللہ علیہ و سکی اللہ و سکی اللہ علیہ و سکی اللہ علیہ و سکی اللہ علیہ و سکی اللہ و سکی اللہ و سکی اللہ علیہ و سکی اللہ و سکی و سکی اللہ و سکی اللہ و سکی و سکی اللہ و سکی اللہ و سکی و سکی و سکی و سکی و س

اليم آئی اليس

جھزت ناصم بن ندی رہنی اللہ عنہ کو آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے قبااور مالیہ والوں کے پاس جھیوڑا تھا۔

ای طرح حضور صلی ابتد ملیہ و نکم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جا سوئی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تا کہ وہ و تثمن کی خبریں لائیں۔ بیلوگ اس وقت والیس اوٹ تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔

ای مقام پرآپ سلی القد علیہ وسلم نے قریش کے قید یوں میں سے نینر بن حارث وقل کرنے کا حکم فرمایا۔ بیشخص قرآن کریم اور آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے بارے میں بہت شخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ای طرح بیجھ آگے چل کرآپ نے مقبد بن ابی معیط کے قبل کو تعمر فرمایا۔ بیسی بہت فقند پر ورشی۔ اس نے ایک بار آپ سلی القد علیہ وسلم کے چبر فا انور پر تھو گئے فی کوشش بھی کی تھی اور ایک بار تصور صلی القد علیہ وسلم کو فرمان میں تجدے کی حالت میں و کیچہ کراس نے آپ سلی القد علیہ وسلم کی گردون بر اونٹ کی او جد الم کر کھو دی حالت میں و کیچہ کراس نے آپ سلی القد علیہ وسلم کی گردون بر اونٹ کی او جد الم کر کھو دی

''ملکہ سے باہر میں جب بھی جھے ہے ماول گا تو اس حالت میں ماوں کا کے تعوار ہے تیرا سرقلم کروں گا۔''

اس کے ابعد حضور تعلی القد مدید و تعلم آئے روانہ ہوئے اور پیج مدینہ منورہ کے قبیب پینی اس کے ابعد حضور تعلی القد مدینہ منورہ ہے و تعلم آئے تھے تا کہ حضور تعلی القد مدینہ منورہ ہے و تعلم اور مسلمانوں کا استقبال کر عمیں اور فتح کی مبارک بادد ہے عمیں۔

ا النقبال كيا۔ و داس وقت بيدً ميت گار بي تخليل: استقبال كيا۔ و داس وقت بيدً بيت گار بي تخليل:

'' جمارے سامنے چود تو یں کا جا ندطلوع ہوا ہے ،اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالی کاشکرادا کرناوا جب ہے۔''

دوسرى طرف مكه معظمه مين قريش كي فئاست كي خبر بينجي يخبر الإن وال في إكركها:

''اوگو! متنبه اور شیبیتل ہو گئے۔ابوجہل اور امپیجی تمثل ہو گئے اور قریش کے سرداروں میں ہے فلال فلال بھی قتل ہو گئے … فلال فلال گرفتار کر لیے گئے۔''

ریز نبر وحشت ناک تھی۔ نبرس کر ابواہ ہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابوسٹیان بن حارث رفتی امتد عنہ وہاں پہنچ ، یہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بچپازاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نبیس ہوئے تھے۔ ابواہ ہب کے طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابواہ ہب نبیس و کیسے بی بوجھا:

''ميرے نزديک آ ذاور ساؤ... عَياخب ٢٠٠٠

0 0

## قید بوں کی رہائی

ابوسفیان بن حارث (رتنی الله عنه ) نے جواب بین میدان جنب کی جو کیفیت سائی، و در میتی : و در میتی :

" فدا کی تشم البس یول جمیداو کے جیسے بی جاراؤٹمن سے گھراؤ جوا، جم نے ویاا پی گرونیں ان خدما کی تشم البس یول جمید جا با جمیل آن کے سامنے بیش کردیں ، اور انھول نے جیت جا با جمیل کرن شرون سردیں ، جیسے جا با مرفق رکن ، گئی جمی بیل فراندام جمیل وول کا ، یوف ہے جا راوا مرف جن او ول سے برا ہے ، موقع رکن کی بین تجرب کھی میں قریش کو الزام جمیل دول کا ، یوف ہے ، ووز مین اور آسان سے درمیان موشید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سیاہ اور سیاہ کی میں شیخ کی چیئے تھیم کی بین تھیم کی بین تھی ۔ اللہ کی قسم الن کے سماھنے کوئی چیئے تھیم کی بین تھی ۔ ا

الورافع رضى القدعنه كتب بين، بيه عنت بي مين أنها:

"تب توخدا ك قتم وه فرنتے تھے۔"

میری بات سنت بی ابوله ب غصے میں آئی اس نے بوری طاقت سے تیمیٹر میر ب مند پر اس نے بوری طاقت سے تیمیٹر میر ب مند پر اس نے مارا۔ بھی اٹنی کر بھی اٹنی کر بھی اور میر سے سینے پر جیڑھ کر بھی ب بتیاشا مار نے اگا۔

و ہاں میری مالکن لیمی ام فضل بھی موجو دہیں ۔ انھوں نے ایک مکڑی کا پایدا تھا کراستے زور سے ابولہ ب کو مارا کہ اس کا مر بھیٹ کیا۔ ساتھ بی ام فضل نے تخت لیجے میں کہا:

(ن تواسے اس لیے کمز ور جھے کر مارر ہائے کہ اس کا آقا یہاں موجو بین کہا۔

ایم آنی ایس

اس طرت ابواہب ذلیل ہوکر وہاں ہے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز فلست کے بعد ابولہ ہب سمات روز ہے زیادہ زندہ ندر بالے فون میں مبتلا ہوکر مرگیا۔ اس فی کرنے کی جرائے بھی کوئی نہیں کرر ہا تھا۔ آخر ای حالت میں اس کی لاش سرم نے گئی ، فین کرنے کی جرائے بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر ای حالت میں اس کی الاش سرم نے گئی ہشد ید بد بو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک کر صاکھودا اور کسری کے ذریعے اس کی لاش کو گڑ ھے کو پھر دور ہی ہے سنگ ہاری کر کے اس گڑ ھے کو پھر وال سے یا بیا ہوگا۔

اس شکست پر مَنه کی عورتول نے تنی ما و تک اپنے قبل ہونے والول کا سوگ منایا۔اس جنّک میں اسود بن ذرمعه نامی کا فر کی تنین اولا دیں ہلاک ہوئی تغییں ۔ بیدو و شخص نتما که مَلّه میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ عالیہ وسلم کود کیھیا تھا ،اتو آپ صلی لتد عایہ وسلم کا فداق اڑا یا کرتا تھا اور کہتا تھا:

''لوکوا تو دیکھوا تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ نیم رہے ہیں جو قیصر وَسُم می سے ملکوں کو فتح سمریں گے!!!''

اس کی تکلیف دہ باتوں پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بدوعا دی تھی،

اس بدویا ہے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کے اندھا ہونے اور اس کی اوالا و کے نتم ہو جانے ہی بدویا فرمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا قبول فرمائی ، چنا نبچہ پہلے وہ اندھا ہوا ، پھراس کی اوالا وغز وہ بدر
میں ماری گئی۔

جنّگ کے بعد آپ صنّی اللّہ ملیہ وسلّم نے قید یول کے بارے میں مشورہ فر مایا۔ حضرت اللّہ عنہ ابو بکر رضی اللّہ عنہ کی رسٰی اللّہ عنہ کی رائے رہتی کا مشورہ یہ تھا کہ ان کوفعہ یہ لے کر ربا کرہ یا جائے۔ حضرت عمر رسٰی اللّہ عنہ کی رائے رہتی کہ انہیں قتل کرہ یا جائے۔ آپ صلی اللّہ ملیہ اسلم نے بعض مسلم تقول کے تحت کی رائے رہتی کہ رضی اللّہ عنہ کا مشورہ پسند فر ما یا اور ان لوگوں کی جان بخشی کردی ، ان سے فعہ یہ کے کرانہیں رہا کردیا۔

تا ہم اس سلسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی رائے کو بیند کرتے ہوئے سور قالا نفال کی آیائے 67 تا 70 نازل فر مانتیں ۔ان آیائے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قید یوں کوئل کیا جانا جا ہے تھا۔

> ''تم مناسب مجتمعونون نینب کشوم کور با کردواورای فایه باربهمی ۱۱ بین کردول' حجابه رضی الله عنیم نے فوراً کہا: ''ننه رور مارسول الله!

( یبه ل میریشی وانتی رہے کہ حضرت زینب رضی ابلد عنها کی شاوئی ابوالعاش رضی اللہ عنها کی شاوئی ابوالعاش رضی اللہ عنه سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وعوت شروع نہیں کی سختی ۔ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت شروع کی تو مشرکیین نے ابوالعاص شمی رسی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وو حضرت زینب رنبی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وو حضرت زینب رنبی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وو حضرت زینب رنبی اللہ عنہ پر زور دیا تھا کہ وو حضرت زینب رنبی اللہ عنہ الوطلاق دے دیں الیکن

ر جار کر آخا

انھوں نے ایسا کرنے سے انکار کرویا تھا۔ البت ابولہب کے دونوں بدیوں نے حضورا کرم صلی اللہ عنہا کو طلاق وے اللہ عنہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت کلتو مرضی اللہ عنہا کو طلاق وے دی۔ ابھی ان کا صرف نکاح بوانھا ، رحستی نہیں ، و کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاوعہ موانھا کہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ مانے سے انکار کرویا ہے تو حضورا کرم صلی اللہ عنہ نفر وہ حضورا کرم صلی اللہ الیہ وسلم نے ان کے تی میں دعافر مائی تھی۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نفر وہ بدر کے بچھ عرصہ بعدم سلمان ہوگئے تھے۔)

جسنرت زید بن حارثه رضی الله عنها کوایا نے کے لیے مدید منورہ ت جسنرت زید بن حارثه رضی الله عنه کا الله عنه نے وحد نے مطابق انہیں ان کے ساتھ کھیجے ویا الله عنه کو کہ جیجا گیا ہے۔ ابوالعاص رضی الله عنه نے وحد نے وحد یہ آگئیں ۔ رائے میں کا فرول (اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نه ببوانتها) اس طرح وہ مدینه آگئیں ۔ رائے میں کا فرول نے رکاوٹ بینے کی کوشش کی تھی الیکن ابوااحاص کے بین نی ان کے رائے میں آگئے اور مشرک ناکام رہے۔

قید بول میں حصرت خالد بن الیدرضی اللہ عنہ کے بھائی ولید بن ولید (رضی اللہ عنہ)
بھی تنھے۔انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ ربا کرایا۔ان کا فعدیہ
اوا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کرمکہ پہنچاتو و ہاں انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔اس پران کے
بھائی بہت بگڑے۔انھوں نے کہا:

# سازش نا کام ہوگئی

بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اولے: ''میں نے سوچا، اگر میں مدینہ منور و میں مسلمان : و ً یا تو لوگ کہیں گے، میں قید سے گھبرا کرمسلمان ہوگیا ہوں۔''

اب انھوں نے مدینہ منورہ جم ت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے انہیں قید کر دیا۔
حضورا کرم صلّی اللّہ علیہ وسلّم کو یہ بات معلوم جو کی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعافرم اللّہ علیہ وسلّم کو یہ بات معلوم اللّہ عند منابہ وسلّم کے وال ولید بن ولید رسی اللّہ عند منابہ وسلی اللّہ علیہ وسلی اللّہ علیہ وسلم کے یاس مدینہ منورہ جن گئے۔

ایسے بی ایک قیدی حضرت و بب بن قمیم رضی امتد عند (جو بعد میں اسلام الم ایک ) نے بھی غز وہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تئی اور کا فروں کی شکست کے بعد قیدی بنائی گئی تھے۔ وہ ب بن قمیم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام قمیم (رضی اللہ عنہ ) تھا... ان کے ایک دوست سے مصفوان (رضی اللہ عنہ )۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکد کے قریش سے تھا۔ دونوں اس دفت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دخمن تھے۔ ایک دوز یہ دونوں جر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں یہ دونوں جر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے گئے، صفوان

1.300

رضى الله عنه نے کہا:

'' اللہ کی قشم!ان سر داروں نے تل ہوجائے کے بعد زندگی کا مزہ بی فتم : وکیا ہے۔'' '' اللہ کی قشم!ان سر داروں کے تل ہوجائے کے بعد زندگی کا مزہ بی فتم : وکیا ہے۔'' ریسن کر عمیر رضی اللہ عند نے کہا:

یہ میں میں جوہ خدا کی تسم! اگر مجھ پرایک شخص کا قرض شہوتا اور مجھا ہے جی بول دویتا ہے۔ ہوگئے ہوں اللہ علیہ وسلم کا خیال ند ہوتا تو میں مجد (سلم اللہ علیہ وسلم ) کے پاس بھی کر انہیں قبل کر ویتا ہجوں کا خیال ند ہوتا تو میں مجد (سلم اللہ علیہ وسلم ) کے پاس بھی کر انہیں قبل کر ویتا (معاذ اللہ )۔ میر ب پاس وبال تنہینے کی وجہ بھی موجود ہے، میر ااپنا بیٹا وہ ب اان کی قید میں کے وہ بدر کی اثرائی میں شریک تھا... ''

بيه منا نفا كي مفوان رضي الله عنه نے وعدہ كرتے ہوئے كہا:

ی و کمید اور ترمیارا قرنس میرے ذیتے ہے، وہ میں اداکروں گا اور تمہارے نیوی بچوں کی و کمید بھال بھی میرے ذیتے ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے، میں ان کی کفالت کروں گا۔'
استمیر رنسی اللہ عنہ نے بیان کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا بختہ عزم مرابیا اور کہا است میں رنسی اللہ عنہ ہے، یہ معاملہ میر سے اور تمہارے ورمیان رازر سے گا.. ندتم کسی ہے۔
اس ساری ہات جیت کا ذکر کرو گے ، نہ میں ۔'

ں مارن ہوں ہا۔ صفوان رضی اللہ عند نے وعد و کرلیا عمیر رضی اللہ عند نے گھر جا کرا پنی تلوار نکالی ،اس کی وصار کو تیز کیا اور پھراس کوز ہر میں بجھایا۔ پھر مکہ سے مدینہ کارخ کیا۔

ی دھارویہ میں بینج کر ممیررضی اللہ عند نے ویکھا کہ حضرت عمررضی اللہ عند کیجھ دوسرے مسجد نبوی میں بینج کر ممیررضی اللہ عند نے ویکھا کہ حضرت عمررضی اللہ عند کن نظر ان مسلمانوں کے ساتھ بینٹے نو وہ بدر کی باتیں کررہ بستھے میں نظر ان میں اللہ عند کے باتھ میں نئلی تلوار بربئری تو فوراا گھ کھڑ ہے ، و نے ، کیونکہ انھوں نے مہیر رسی اللہ عند کے باتھ میں نئلی تلوار و کھے لی تھی ،انھول نے کہا:

'' پیخدا کاوشمن ضر ورکسی نر باراد ب ت آیا ہے۔'' 'پیروه نوراو ہاں ہے نبی آئر مصلی القد علیہ وسلم کے حجر نجمبارک میں گئے اور عرض کیا: ''اللہ کے رسول! خدا کاوشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔'' حضورا كرم صنى الله عليه وسلّم نے ارشا وفر مايا:

"عمر!ات ميرے پائ اندرلے آؤ۔"

حضرت عمر رمنی القدعنه فورا با ہر نگلے، تلوار کا پٹکا بکڑ کرانہیں اندر کھینے الے۔اس وقت و ہال کچھالصاری بھی موجود تھے۔حضرت عمر صنی اللّہ عنہ نے ان سے فر مایا:

''تم لوک بھی میرے ساتھ اندرآ جاؤ… کیونکہ جھے اس کی نیت پرشک ہے۔''

چنانجے وہ بھی اندرآ گئے۔آنخضرت صلی اللّہ مایہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رمنی الله عنه عمير رضى الله عنه كواس طرح بير كرلارب بين تو آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا: ''غمر!اے چھوڑ دو... عمیر! آگے آجاؤ''

چنانجی عمیر آپ صلی القد ملیہ وسلم کے قریب آکنے اور جابلیت کے آ داب کی طرح صبح بخير كبها حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا:

'' عمیر! ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فر مایا ہے، جو جنت والول كاسلام ہے...اہتم بتاؤ،تم كس ليے آئے ہو؟'' عميررضي اللّه عنه يولے:

'' میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔''

اس يرآب صنى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

'' پھراس تلوار کا کیا مطلب ... سے بتاؤ،کس لیے آئے ہو؟''

عميررضي اللّه عنه بولے:

''میں واقعی اینے بیئے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔''

چونکه حسرت عمیر رضی القدعنه کے ارادے ہے متعلق الله تعالیٰ نے حصور صلی الله علیه

وسلم كوبذر بعدوتي يهيك سے بتاديا تقاءاس لية سيستى المتدمايدوسكم في ارشادفر مايا:

« انہیں تمیم اپیہ بات نہیں ... بلکہ بات سے کہ یکھدن پہلےتم اور صفوان جم اسود کے

پاس بیشے تھے اورتم دونوں اپنے مقتواوں کی باتیں کررہ سے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی

ائرانی میں مارے سے اور جنہیں ایک ٹر ھے میں وال ویا ٹیا تھا۔ اس وقت تم فیصفوان سے کہا تھا کہ استحق کی بچول کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر'' مند (صلّی اللہ علیہ وسلّم)'' کوتل کر ویت۔ اس پرصفوان نے کہا تھا، اگرتم بیوی تو میں جا کر'' مند (صلّی اللہ علیہ وسلّم)'' کوتل کر ویت۔ اس پرصفوان نے کہا تھا، اگرتم بیدکام کر والوتو قرض کی اوائی وہ کر وے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے میکا مان کی کفالت کرے گا۔ مگر اللہ تع کی تمہاراارا وہ بورانہیں ہونے ویں کے۔'

عمیر رضی الله عنه بیری نربه گابهٔ کارو کئے ، کیونکه اس نفتُلُوک بارے میں صرف آنہیں پتا تھا یاصفوان رضی الله عنه کو، چنا نجیا ب عمیر رضی الله عنه فورا بول اُشجیے :

''میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں ،اورا اللہ کے رسول! آپ پر جو
آ مان سے خبریں آیا کرتی میں اور جو وئی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو حبطایا کرتے تھے،
جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے ... تواس وقت جم اسود کے پاس میہ سے اور صفوان کے
سواکوئی تیسر اشخص موجو نہیں تھا اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کوخبر ہے ، کیونکہ ہم نے راز
واری کا مہر کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم! آپ کو اللہ تعالی کے سوااور کوئی اس بات کی خبر نہیں
دے سکتا ، بیس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالی کے لیے جس نے اسلام کی طرف میر کی
رہنمائی کی اور مدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چیلنے کی توفیق فرمائی۔'

ر ہماں کی دو بہت کی اللہ عند نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے ، تب حضور نبی سریم مسلی اس کے بعد مہیر رمنی اللہ عنہم سے فرمایا: اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم سے فرمایا:

" اپنے بھائی کودین کی تعلیم دواور آئین قرآن پارے پڑھاؤاوران کے قبیدی کور ہاگر

-33

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً تھم کی تعمیل کی۔

## سيده فاطمه الزهراء رضي التدعنها كي رخصتي

اب حصرت عمير رضي المتدعند نے عرض كيا: ' اے اللہ كے رسول! ميں ہر وقت اس كوشش مين لگار بتائتي كەللىدىكاس نوركو بېجاد ون اور جولوك الله كەرىن كوقبول كريك تنے، انہیں خوب تکالیف بُنٹیایا کرتا تھا۔ اب میری آپ ت درخواست ہے کہ آپ نجے مكه جائے كى اجازت ويں ، تا كه و بال كاو يول كواية كى طرف با! ؤن اوراسا! م كى و وت دول مُمكن ہے، القد تعالی انہیں بدایت مطافر مادیں۔''

حضوراً كرم صلى القدمانية وتلم ن أنبين مله جائ أن اجازت و يوري، جِنَا نجيرية وا بين مَا عَنْ الله عنه أَتَه مِنْ عَالَ مَ عِنْ وجب رضي الله عنه أَتِي مسلمان ، وكُنْ م

جب حضرت صفوان رضی القدعنه تو بیاطلاح ملی که نمیم رسمی المتدعنه مسلمان : و گنتے نیں تو وہ بھونچکارہ گئے اور شم کھانی کہ اب بھی تمیہ رہنی اللہ عند ہے نہیں بولیس گے۔ اپنے کھی والول كودين كي وفوت وين كے بعد نمير رتنى الله عنه صفوان كے ياس آئے اور يكار كركبا: "اے صفوان! تم جمارے سر دارول میں سے ایک سر دار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پھروں کو بوجة رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں ویتے رہے ہیں، بھلایہ بھی کوئی وین بهوا... مين گوا بي ويتا بهول كهالندتغ لي كيسوا كوني معبودنيين اورپير كه محمرصتي الله عديه وسلم الله

کےرسول ہیں۔"

ان کی بات کن کرصفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب ندویا۔ بعد میں فنی مللہ کے موقع پر ممیر رضی اللہ عند نے ان کے لیے امان طلب کی تشمی اور پیمر ریجمی ایمان کے تنصیہ (ان کے اسلام الانے کا قصہ فنی مکھ کے موقع پر تفصیل ہے آئے کا۔ان شا واللہ)۔

ای طرح ان قید بول میں نبی اکر مصلی القد علیہ وسلم کے بچیا جھڑت عباس رضی اللہ عند بھی سے صحابہ کرام نے انہیں بہت نتی ہے با ندھ رکھا تھا۔ رسی گئی آنہیں آگایف و سے بھی اور وہ کراہ رہے سے ان کی اس کلیف کی وجہ ہے جھوراً رم سلی اللہ علیہ وسلم بھی مرائی سے معاوم ہوا کہ جھوراً رم سلی اللہ علیہ وسلم بھی مرائی رہ سے معاوم ہوا کہ جھوراً مرم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وجہ ہے ہیں میں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عند کی رسیال وُھیلی مرائی علیہ وسلی اللہ عند کی رسیال وُھیلی مرائی وسلی اللہ عند میں اللہ عند مسلمان وجہ ہے ہے جھوں کی رسیال کھی وہیلی کردیں ۔ پہنے انہوں نے اپنا فعدیا وا میں اور با دویے مالی مرائی مرائی رسیال کھی وہیلی کردیں ۔ پہنے انہوں نے اپنا فعدیا وا میں اور با دویے مالی مرائی والی ہو گئے میں مرائی والی سے اپنا مسلمان ہو گئے میں مرائی رہا ہو گئے میں مرائی والی سے اپنا مسلمان ہونا اور شیدہ رکھا۔

قبير بيول مين اليك قبيد كى البوع ، في تنجي تناك اس في تنشور نبي ترجير صلى القديدية وللم ت التفاقي:

''اے اللہ کے رسول! میں بال بچوں والا آ دمی جوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں... میں فدر بیادانہیں کرسکتا... جھ پررہم فرمائیں۔''

ریش مرتنی مسلمانوں کے خلاف شعر کمیں ملی کر آپ کو آگیف کی جی پی کر ان تھا۔ اس بر اور اور آپ کی ان مسلمانوں کے اس کی درخواست منظور فر مالی اور ابغیر فدید کا سے رہا باور و یا بی ان میں ان کے اس کے درخواست منظور فر مالی اور ابغیر فدید کا سے رہا کہ کرویا ہے۔ اب کے خلاف اشعار نمیں کھی ہیں۔ اس کے وحدہ ارابیا انہیں رہا ہوئے کے بعد جب بیا کہ بہنچا تو اس کے نہر اپنا کا مشروع کر ویا۔ مسلمانوں کے خلاف اشعار نمین رہا ہوئے۔ بیا ملکہ کے شرکول سے کہا کرتا تھا:

'' میں نے تھر پر جا وہ کرویا نتیا واس لیے انسول نے مجھے بغیر فدید کے رہا کرویا۔' ایکے سال میشخص نز وہ احد کے موقع پر کافر وں کے شکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار ے کا فروں کو جوش ولا تار ہا۔ای لڑائی میں بیل ہوا۔

بدر کی فتح کی خبرش و حبشه تک کینجی تو وه بهت خوش بوئے۔ دعفرت جعفر رسنی الله عنداور کی دور سے مسلمان اس وقت تک حبشه بی میں تصے مشاہ صبشه نے انہیں اپنے در بار میں بلاکر یہ خوش خبری سائی۔

بدر کی از انی میں شر یک ہونے والے صحابہ بدری صحابہ کہاائے۔ انہیں بہت فضیات حاصل ت۔

حنفرت ابو ہر سیرہ رتنی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلّی القد ملیہ وسلّم نے ارشاوفر ماما:

''المذاتى كى ئادمى والبيان والمن في المن المن المن المن والمن وال

مطلب بير كان ئے سابند ً من وقو مين في جو بني جيا بين ، آيند و بنجي اسران سن يو في ان و جو ئے تو و و بنجي معاف بنبن ۔

غزوه بدر بعد آپ صلی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه وقی بینی حفظت فاهمه رضی الله عنها کی شاوی سے پہلے آپ صلی الله علیه وسلم نے دخترت فی طمہ سے او تھیں.

المبینی تنهارت یجیازاد بهائی ملی رضی المتدعنه کی طرف سے تنه بارا رشند آیا ہے، تم اس بارے میں بیا کتی دو؟''

دهنرت فاطمه رئنی ابتدعه نبها خاموش رئیل یو یا انهوں نے کوئی اعتراث ریا ہے۔ تب هفتور نبی ایرمسنی ابتدعایہ وسلم نے دھنرت میں رئنی ابتدعنہ کو بلایا اور ان سے بوجیہ:
مضور نبی ایرمسنی ابتدعایہ وسلم نے دھنرت میں رئنی ابتدعنہ کو بلایا اور ان سے بوجیہ:
منہ بارے بیاس کیا بیٹھ ہے؟''(ایعنی شاوی کے لیے کیا انتظام ہے:')
انھوں نے جواب دیا:

''میرے پاس صرف ایک گھوڑ ااورایک زرہ ہے۔' بین کرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ود گھوڑا تو تمہارے لیےضروری ہے،البنة تم زر ہ کوفر وخت کر دو۔''

حضرت علی رضی الله عنه نے وہ زرد جا رسوانتی درہم بین فروخت کروی اور رقم ال<sup>اکر</sup> آپ ستی الله ملیه وسلم کی خدمت میں پیش کروی۔

اس سلسلے میں ایک روایت بیابھی ہے کہ جب حضرت عنمان رضی القد عند کو پتا جا اکہ شاوی کے سلسلے میں حضرت میں اپنی زرہ نتی رہ جی او انسول نے فرمایا: شاوی کے سلسلے میں حضرت میں اپنی زرہ نتی رہ جی او انسول نے فرمایا: ''بیزرہ واسوام کے شہسوار میں کی ہے ، بیہ ہر کز فروخت نبیس ، و فی جیاہے۔'' بیمرانسول نے حضرت میں رضی القد عنہ کے نیاام کو بدایا ورانبیس جیارسوور جم و ہے ، و ک

" پيدر جمائ زروب برك يين على دو سادين -

ساتھ بی انھوں نے زروجھی واپس کروی ہے جا الیاس طرح شاوی کا خرجی ہورا ہوا۔
حضور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ عنداور حصرت فاطمہ رضی اللہ عندا ور حصرت فاطمہ رضی اللہ عندا کے ذکاح کا خطبہ برم صالے جسرآ پ علی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نبیے و سافر مانی۔
کے ذکاح کا خطبہ برم صالے جسرآ پ علی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نبیے و سافر مانی۔

غوز وہ جدر نے بعد فوروہ بن قدیقا نے پیش آیا۔ قدیقا نے بیتوں کے ایک قلیے کا نام تھا۔

یہوریوں میں بیاوک سب سے زیادہ جنگہو تھارہ و سے تھے۔ مدید منورہ میں آمد کے بعد نبی ارم بسلی اللہ عدیہ و تام سے بیادہ و جنگہو تھا میا تھا۔ معالم سے میں ہے : واتھا کہ ارم بسلی اللہ عدیہ و تام نے بیادہ ایس کے : واتھا کہ بیان تھا۔ معالم سے بیان کے اور ند آپ سلی اللہ علیہ و تام بیان کے بیان بیان کے اور ند آپ سلی اللہ علیہ و تام بیان کے بیان تھا۔ معالم و بیان کے بی

ی میعان میں ریسہ مقابل کے میں گئی گھا کہ آئی واقع کی تاقعی کے مسلمانوں پر جملے سرے کا تو یہ متیوں قبیلے معاہدے کی ایک شرح کے ایک کا تو یہ متیوں تعلیم مسلمانوں کی بوری بوری مدوّ سریں گے۔ان کا ہم طمر نے ساتھ و میں کے انتیکن ان او کول نے

معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انھوں نے ایک مسلمان عورت سے برتمیزی کی۔ ان کی برتمیزی کو ۔ ان کی برتمیزی کو یا سے کزرت ہوئے ایک صحافی نے و کیھ لیا، انھوں نے اس یہودی کوتل کر دیا، بیدو کیھ کر مخلے کے یہودیوں نے مل کران صحافی کوشہید کردیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر دہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔

0 0 0

#### یہود بوں کے خلاف بہلاجہاد

حضور نبی کریم صنّی التدمدیه وسلّم کواس واقعه کی اطلاع بیونی تو آپ نے بیبود ایول کو جنّ کر کان ہے فر مایا

ال يہود يو التم اللہ آق لی کی طرف ہے اين تباہی ہے اينے کو نوشش کروجيسی بدر کے موقع پر قر لیش پر نازل ہو گی ہے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ ہتم جانتے ہو کہ بین اللہ کی طرف ہے ایس لیے تم مسلمان ہو جاؤ ہتم جانتے ہو کہ بین اللہ کی طرف ہے ایسی ہوتا و اور اس تقیقے کو تم اپنی کتاب میں درتی پاتے ہو۔ '

اس پر میبود لول نے کہا

دوا ہے۔ اور اس محد اللہ بی مجھتے ہیں کے ہم بھی آپ کی قوم کی طرح ہیں ،اس دھو کے میں نہ رہے کا ،کیونکہ اب تک آپ والی قوموں سے سابقہ بیزا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانے ،البذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کرلیا ،لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو خدا کی تشمآ ہے کو بینا چل جائے گا کہ کیسے بہاوروں سے پالا بیڑا ہے۔'

ان کے بیالفاظ کہنے کی وجہ دراصل میتھی کہ بیلوٹ جنگہواور عسکری فنون کے بہت ماہر بیتھی کہ بیلوٹ جنگہواور عسکری فنون کے بہت ماہر بیتھی ، بہر میبود ایول میں سب سے زیادہ دولت مند بیتھے ، بہتم کا بہتر مین اسلحدان کے باس بیما ، ان کے قاعہ بہتی بہت مضبوط تھے۔ ان کے الفاظ براللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ آل عمران کی آبیت نازل ہوئی:

ترجمہ: اے نبی! آپ ان ہے کہہ ویجیے کہ بہت جلدتم (مسلمانوں کے ہاتھوں) شکست کھاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لیے جائے جاؤ کے اور وہ جہنم بہت برانھ کا نا ہے۔''

اس دھمکی کے بعد بی قبیقاع قلعہ بند ہو گئے۔

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قاعول کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کا پر چم اس غز وہ میں سفیدرنگ کا تھا اور دھنرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے قلعول کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلی نے حضرت ابولیا بہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم متنام مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلی نے بہودی بستیوں کا محاصرہ کر الیا۔ بیر محاصرہ بہت تحت تھا، پندرہ دن تک حال کی رہا۔ آخر اللہ تعالی نے ان بہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کردیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آگئے ، حالہ نکہ ان بہودیوں میں اس وقت تقریبال 700 جنگ ہو تھے ۔ اب انھوں نے ورخواست کی کہ ہم بہاں سے نکل کرجانے کے لیے تیار بیں بشرط یہ ہے ۔ اب انھوں نے ورخواست کی کہ ہم بہاں سے نکل کرجانے کے لیے تیار بیں بشرط یہ ہے ۔ اب انھوں نے کا راستہ دے دیا جائے ، اس صورت میں وہ بہاں سے ہمیشہ کے الیے جائے مال ، دولت اور بچول کو بھی جہارے مالہ کے ہمارے ساتھ ہماری عورتیں اور بچول کو بھی جائے والے نے بیار بیا گے۔ مال ، دولت اور بتھیارو غیرہ وہ یہیں جھیوڑ جائیں گے۔

حضورا کرم صلی القد عدیہ وسلم نے ان کی بید بات منظور فرمالی ۔ انہیں نگل جانے کا راستہ و سے دیا ۔ اس طرق مسلمانوں کے باتھ بے تخاشا مال ننیمت آیا۔ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کے لیے تین دن کی مہلت دی گئی ۔ بیلوگ دبال سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی میں جا ہے ۔ ایک روایت کے مطابق ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سب کے سب بلاک ہو گئے ۔ بیدونیا کا اثر تھا۔

غزوہ بنوقینقائ کے بعد چند تھوٹے جھوٹے غزوات اور ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللّد علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللّدعنہا ہے اور پُھر حضرت زینب بهت بخش رسی الله عنها سے کان فر مایا۔ هفرت زونب بنت بخش رسی الله عنها کا بہا انا تا رائد سے وسلم ہے منه الله سے وسلم ہے منه بعض الله عليه وسلم ہے منه بول بنی حق ہے۔ ان دونوں میں نبعہ نہ کی الله اطلاق ہو تی اوراس کے بعد آپ سی الله علیه وسلم ہوئے منا ہے۔ ان دونوں میں نبعہ نہ کی البندا طلاق ہو تی اوراس کے بعد آپ سی الله علیه وسلم ہوئے ان سے نکا ن و نایا۔ یہ نکا ن الله عنها ہے نکا ن الله عنها ہے فر مایا:

میں میں الله عنها ہے فر مایا:

میں میں نا نہ میں الله عنها ہے فر مایا:

3 ھەيلىن نوزود احد بېيىن آيا۔ احد بېياڑىدىيەندۇرەت دومىيلى كەن تىك بېت-اس بېياز كەنبار سەيىن ئىنىغىرى ئىلىندىلىيەرسىم كاارشادمبارك ئ

'' بیدا حدجم ہے ممبت کرتا ہے اور جم اس ہے ممبت کرتے ہیں۔ جب تم اس ہے پاک ہے گزروتو اس نے در منتوں کا کھیل تیم ک کے طور پر کھالی کرو ، جیا ہے تھوڑ ا ساجی کیول نہ

نوز وہ احد کیوں ہوا؟اس کا جواب سے ہے کہ غزوہ ہدر میں کا فرول کو بدترین شکست ہوئی متمی کے فرجی ہوکرا ہے سر دار حضرت ابوسفیان رضی ابند عند کے پاس آئے اور اُن سے کہا: ''بدر کی لڑائی میں ہمارے ہے شار آ دمی قبل ہوئے میں ۔ہم ان کے خون کا بدلہ لیس ئے ... آپ تبارت سے جو مال کما کرا ہے ہیں اس مال کے نئی سے جنگ کی تیاری کی حائے۔''

حفزت ابوسفیان رمنی التدعند نه ان کی بات منظور کرلی اور جند کی تیار بیال زورشور سے بتمروع : و بغیل کربا جاتا ہے کہ سامان تجارت سے جوننی : و ابتیا ، وہ بجیس ہزار دینار تخالہ فی اید علیہ و تا ہے کہ سامان تجارت سے جونئی : و ابتیا ، وہ بجیس ہزار دیا تھا، تخالہ فی دو مدر میں جفورا کرم سلی التدعلیہ و تام نے ابو حمز ہشاعر کوفد ریہ لیے بغیر رہا کر دیا تھا، اور اس سے اقرار اس سے اقرار اس جب کا سام جب جنگ کی تیار بیاں شروع ہو کیس تولوگوں نے اس سے کہا:

" تم این اشعارے جوش بیدا کرو۔"

بین تو ابوتمز و نه انظار کیا ، کیونکه وه حضور صلّی القد عدیه وسلّم نه ساخت و عده کر آیا تھا، کیکن پھر وعده خلافی براتر آیا اوراشعار برڑھنے لگا۔

آ خرقر ینی انتمر مار معظم ست نکا اور مدینه منوره کی طرف رواند تروار قرایش کے نظم میں عورتیس بجهی شعبی ساس طرت عورتیس بعد میں مارے جانے والوں کا نوحه سرتی جاتی شعبی ساس طرت میداب مردوں میں جوش بیدا سرری نظمین ، انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاک جانے برشرم دلاری تھیں۔

قریش فی جنگی تیار یوں کی اطابی خطعور صلی القد علیہ وسلم کے بیچ جنم سے والے نے عند نے جیجی کی ۔ انہوں نے یہ اطابی کا ایک خط کے ذریعے دی ۔ خط کے والے نے تعمین وان رات مسلسل سفر کیا اور یہ خط آپ صلی القد علیہ وسلم تک بینجایا۔ آپ سمی القد علیہ وسلم اس وقت تبامیں منظے۔

0 0 0

### غزوه احدكى تياري

حضورا قدس تعنی القد علیہ وسلم قباسے مدینه منورہ کینچے اور صحابہ کرام رضی القد عنہ مت قریش لشکر سے متفایلے کے سلسلے میں مشورہ کیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بیتھی کہ قریش بیش ہر سے باہ حملہ کر نے ہجائے شہ میں رہ کرا پناوفاع کیا جائے ، چنانچہ آ ہے صلی القد علیہ وسلم نے فریا ناچ

''اکرتم ہاری رائے بوتو تم مدینہ منورہ میں رہ کر بی مقابلہ کرو، ان اوگول کو ہیں رہ بندہ دو، جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہان کے لیے بدترین ثابت ہوگی اور اگران اوگوں نے شہر میں آگر ہم پر جملہ کیا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گاور شہر کے بیج وخم کوہم ان سے زیادہ جائے ہیں۔''

آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے جو رائے وی تھی ، تمام بڑے محابہ کرام کی بھی وہی رائے تھی ۔ منافقوں کے سر دار مبداللہ ابن الی نے بھی یہی مشورہ دیا۔ پیشن خابر میں مسلمان تھا اورا ہے اوگوں کا سر دار تھا۔

دوسری طرف یکچھ پر جوش نو جوان صحابه اور یکھ بخته نمر کے صحابه بید حیا ہے تھے کہ شہر ت نکل کروشمن کا مقابلہ کیا جائے یہ بیمشورہ وینے والول میں زیادہ وہ اوگ تھے جونز وہ بدر میں شرکید نہیں ہو سکے تھے اور انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ وہ اینے دلول کے ارمان نکالن

المُ آئی آئی

عاجة تقع، چنانچەان لوگوں نے كہا:

(سيرت النبي)=

حضرت تمز ورضی الله عند نے بھی ان کی تائید کی۔ آخرآ پ سلی الله علیہ وسم نے ان کی بات وان کی بات وان کی بات وان کی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی من جمعہ کی نماز پڑھائی اورلوگوں کے سامنے وعظ فرمایا۔ انہیں تکم دیا:

''مسلمانو! بوری تن دی اور جمت کے ساتھ جنگ کرنا ،اکر نتم او وں نے صبے ہے کا مہیں تو حق تعالی تنہ ہیں فنتے اور کام افی عطافر ما نمیں کے ،اب ویٹمن کے سامنے جالر لڑنے کی تیاری کروٹ'

اوک ریونکم بن کرخوش ہو گئے۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے سب کے ساتھ ملے معلم کا بندہ بیادہ معلم کی نماز براتھی۔اس وفت تک اردکرو ہے بھی لوک آٹ نے تھے۔ بھر آپ سلی اللہ عدیہ وہلم معلم ہے اور دھنرے عمر رضی اللہ عنبما کے ساتھ کھ تھے میں تشریف لے کے ۔ان وہنوں نے آپ سلی اللہ علیہ وہنوں نے آپ سلی اللہ علیہ وہنوں کے سر بریما مد باندھا اور جمنی اباس بہنایا۔ باہ اوک آپ سلی اللہ علیہ وہنوں کے تھے اور شیل باندھے تھے ۔

اس وقت حفنرت سعد بن معاذ اور حفنرت اسید بن حفیمر دمنی الله عنبمان مسلمانول سے کہا:

'' رسول التدصلَّى التد مایه وسلَّم کی مرضی شهر مین ره کراڑ نے کی تنمی ،تم او کول نے انہیں باہر ڈھل کراڑ نے کی تنمی التد عالیہ وسلّم کی مرضی شہر میں ره کراڑ نے کی ججوز دو۔ هنووسلی الله باہر ڈھل کراڑ نے پر مجبور کیا ... بہتر ہوگا ،تم اب بھی اس معالے وان پر ججبور دو۔ هنووسلی الله عالیہ وسلم جو بھی تھم ویں گے ،ان کی جو بھی رائے ہوگی ، بھلائی ای میں ہوگی ،اس لیے هنور

صلّی الله علیه وسلّم کی فرما نبر داری کرو یه '

بابرید با تنیل ہور بی تنمیں استے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابر تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا ، دو ہری زرہ پہن رکھی ۔ ان زرہول کا
مام ذِات الفضو ل اور فضہ تھا۔ یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قدیقا ع کے مال غلیمت سے ملی
منمین ۔

ان میں ہے۔ ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب جمنسور ساتی اللہ علیہ وسلم کا انتقال : واتو بیہ ایک پیمودی کے بیمودی کی اللہ عند نے پیمودی کی اللہ عند نے پیمودی کی اللہ عند نے پیمودی کی آب رہن رہی ، وئی تھی ، حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عند نے پیمودی کی قم اوا کر کے اسے والیس میا تھا۔ زر بین آب سلی اللہ علیہ وسلم نے اباس کے او پر پڑن رہی تھیں ۔ اس وفت ان نوجوا نول نے عرض کیا :

''املة كَرْسُول! بهارا بيامنظ مرئيبين تها كه آپ كل راك بي مخالفت كرين يا آپ و مجبور كرين ،للېذا آپ جومناسب مجهين ، و وكرين ـ'' اس پرهضورصتى التدعليه وستم كه ارشا وفر ما يا:

''اب میں بنتسیارا کا چۂ ہمل اور کی نبی کے لیے بنتھیا را کانے کے بعد ان کا آثار دین اس وقت تک جائز بنبیل جب تک کے اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے ورمیان فیصلہ نہ فر م ''

آپ سلی القد علیہ وسلم نے اس موقع پر تین پر چم ہوائے۔ ایک پر چم قبیلہ اوس کا تھا۔ یہ حضرت اسید بن حضیر رضی القد عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پر چم مہا جرین کا تھا، یہ حضرت ملی رضی القد عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ رضی القد عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کا تھا، یہ حباب بن منذ ررضی القد عنہ یا حضرت سعد بن عباد ہ رضی القد عنہ کہا تھ میں تھا۔ اس طرح آئے ضرح سلی القد علیہ وسلم ایک ہزار کا اشکر لے کر روانہ ہوئے لیشکر میں آئے سعد بن معاذ اور سعد بن عباد ہ رضی اللہ عنہا چل رہے تھے۔ آئے سعد بن معاذ اور سعد بن عباد ہ رضی اللہ عنہا چل رہے تھے۔ آئے سعد بن معاذ اور سعد بن عباد ہ رضی اللہ عنہا چل رہے تھے۔ سے دونوں قبیلہ اوس اور خزیر ن کے سمد دار تھے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مدید منورہ میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن الم مکتوم رضی اللہ عنہ واپنا قائم مقام مقرر فر مایا، مدید منورہ سے کوچ کر کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ کے مقام پر پہنچہ، شیخین دو پیاڑوں کا نام مقام پر پہنچہ، شیخین دو پیاڑوں کا نام مقام پر پہنچہ، شیخین دو پیاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائد فر مایا اور کم عمر نو جوانوں کووالیں بھیج و یا۔ سیانو جوان سے جوابھی پندرہ سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدت کا ورسم و بن جندب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی اجازت وے دی۔ یہ دکھر سے مرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی اجازت وے دی۔ یہ دکھر سے مرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے اجازت وے دی۔ یہ دکھیے کہا:

التاب نے رافع کواجازت دے دی جب کہ جھے والیس جانے کا تکلم فر رویا ، حالا کا دیمیں رافع ہے زیاد و طافت ور ہوں ۔'

> اس برآپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''اجھاتو پھرتم دونوں میں کشتی ہوجائے۔''

دونوں میں کشتی کا مقابلیہ ہوا، ہم وہ تن جندب رضی اللہ عندے رافع ہن خدیج رضی اللہ عندو پجیواڑ دیا۔اس طرح انہیں جمی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہونی۔

آپ سبی اللہ علیہ وَسلم فوق کے معاکنے سے فار فی ہوئے تو سوری غروب ہوگیا۔
حضرت زبیر رضی اللہ عند نے اذان دی۔ آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر حمائی ۔ بجر بعشاء
کی نماز ادا کی ٹنی نماز کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان کے لیے لیٹ گئے ۔ رات کے وقت بہر وہ ہے گئے لیا اللہ علیہ وسلم نے بہی سمجا ہدواں کو مقرر کر مایا۔ ریتمام رات اسلامی لشکر کے کیا۔ ان کا سالا رحضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند کو تقرر فر مایا۔ ریتمام رات اسلامی لشکر کے کرو بہر وہ ہے تری حقیے میں آپ سطی اللہ علیہ وسلم نے بیتی سے کو بی تعلیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بیتی سے کو بی مایا اور مین کی نماز کے وقت احد بہاڑ کے قریب بینی گئے۔

#### معركه احدكا آغاز

اسار می گفتگر نے جہاں پڑاؤڑااا اس متنام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ مایہ سلم نے بہاں پڑاؤڑااا اس متنام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ مای بید منافق بید منافق میں میں عبداللہ بین الی بین سلول بھی تھا، بید منافق میں میں عبداللہ بین افق میں میں مقام پر پہنچ کر میں میداللہ بین افی میں مقام پر پہنچ کر میں اللہ بین ابی نے کہا

'' ت ب نے میری بات نعیم مانی ، ان نوع الزکون کا مشورہ مانا ، حالا تکدان کا مشورہ کوئی مشورہ بی نہیں ہانے گا ، ہم بلاوجہ مشورہ بی نہیں ہے۔اب خود بی جماری رائے کے بارے میں اندازہ ، بوجائے گا ، ہم بلاوجہ کیوں جانیں دیں ۔ اس لیے ساتھیو! واپس جیلو۔''

اک طرن مید و گئے ۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف و و گھوڑے متھے۔ ان میں سے سات سوسحا بدرہ گئے ۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف و و گھوڑے متھے ۔ ان میں سے ایک آئیف میں اند عندہ فاتنا۔ شوط کے متاام ایک آئیف آئیف میں اند عندہ فاتنا۔ شوط کے متاام سیک آئیف آئیف کر آپ ملکی اللہ عندہ فاتنا۔ شوط کے متاام سیک آئیف کر آپ ملکی اللہ علیہ و سلم نے احد کی تھائی میں پر افو اللہ آپ ملکی اللہ علیہ و سلم نے بیاں آپ کی ایشت کی طرف رہ ہے۔ پڑافو استے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ کی ایشت کی طرف رہ ہے۔ اس بک کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ کی ایشت کی طرف رہ ہے۔ اس بک درات بسرک کی نی ۔ پہر جمع مت بلال رہنی اللہ عند کے تین کی افوان و کی ۔ سے ب

ائن جامدرات بسر ق می به جهر هفتم ت بلال رسی القدعند ک ن می افران و می در صحابه مرام رسنی الند منهم کے تعلیمی قائم لیس اور آپ سلی القد مدیبه اسم کے انہیں نماز پڑھائی نے ماز ئے بعد حضور صلی التدملیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایہ دیا۔ جہاد کے عالم و حضور صلی التدعلیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نفیجت فرمانی اور فرمایا:

"جبرئیل (عابیہ السام) نے میرے ول میں بیوتی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے کا جب تک کہ وہ اپنے جصے کے رزق کا ایک ایک وانہ حاصل نہیں ار لیتا (حیاہ وہ جبر در میں حاصل بوطن کوئی کی واقعی نہیں ہوسکتی)۔ اس ہے اس لیت پرورد کا رہے اور جبر ورزق کی طلب میں نیک رائے اختیار کرو (ایسا ہ رُزنہیں ابونہ پر برزق میں در کانے کی وجہ ہے تم اللہ کی نافر مانی حاصل کرنے کو وجہ ہے تم اللہ کی نافر مانی حاصل کرنے کو ایک کا میں ایڈ علیہ وسلم نے بی بھی ارشا وفر مایا:

''ایک مومن کا دوسرے مومن ہے ایسائی رشتہ ہوتا ہے۔اگر سر میں تکایف :وتو سارابدن درد ہے کا نب اٹھتا ہے۔۔۔''

س کے ابعد دونوں لشکر آئے۔ میاف آگیڑ کے جوئے مشرکوں کے لشکر کے وائیمیں ہوئے تھے۔

ہائیمیں خالد بن ولید اور مکر مدیجے۔ مید دونوں حضر استاس وفت تک مسلمان نبیس ہوئے تھے۔

مینی خالد بن الله عالیہ وسنم نے حضر سے زبیر بین عوام رضی اللہ عنہ کوا کیک وستہ دے کر فرمایا:

مینی نامید بین ولید کے متا معلے برر بنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اور اس نہ دون ۔

اور زب نہ دون ۔

اور زب نہ دون ۔

\*\*

نجر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیچاس تیرا ندازوں کے ایک وستے پر حضرت عبداللہ بن جہر رضی اللہ عند کوامیہ مقرر فر مایا اور انہیں اس در سے پر متعتین فر مایا جو مسمانوں کی پشت پر شار اس در سے پر متعتین فر مایا جو مسمانوں کی پشت پر شار اس در سے پر بیچاس تیرا نداز مقرر کر نے کی وجہ ریمنی کہ بیشت کی طرف سے وہمنی حملہ نہ کر سندے حصوراً کر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیچاس تیرا ندازوں سے فر مایا میں ایسانہ اس میرا کو ایسانہ میر سوار دستوں کو تیم اندازی کر کے بہم سے دور بی رکھنا کہ بیس ایسانہ دو کہ وہ ایشت کی طرف سے آکر تملہ کرویں ، جمیس جیا ہے۔ فتح بھویا فلکست ... نتم اپنی جگلہ ہے دور وہ ایشت کی طرف سے آکر تملہ کرویں ، جمیس جیا ہے۔ فتح بھویا فلکست ... نتم اپنی جگلہ ہے

ئەملنا\_'

اس کے جدحضورا کرم ملی التدعدید و سلم نے ایک تلوار نکالی اور فرہ یا: "کون مجھ سے پیکوار لے کراس کاحق ادا کرسکتا ہے؟..."

ال پرئی صحابہ کرام اٹھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسم کی طرف لیکے بیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکے بیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاوارانہیں نہیں دی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاوارانہیں نہیں دی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا:

المنظم حاول

حضرت زبیر بن توام رمنی القدعند نے بھی وہ تاوار لینے کی تین باروشش کی بگر آپ سلی القد ملیہ وَتلم نے ہم مرتبدا نکار کر دیا۔ آخرصی بہ کے جمع میں سے حضرت ابود جاند رمنی القد عند الحصے اور عرض کیا:

· میں اس تلوار کاحق ادا کروں گا۔''

آپ صلی التدعاییه وسلم نے وہ تلوارانہیں مطاقی مادی۔ ابود جاندرضی اللہ عند ب حدیبهاد. شخصہ جنگ کے دوران فرور کے انداز میں اکر کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی الندیو پیدوسلم نے انہیں وہ نوال شکروں کے درمیان اکر کر چلتے ویکھا نوفر ویا

" یہ جیال ایس ہے جس سے اللہ تعالی افرت فرما تا ہے ہوائے اس قسم کے موقعوں کے۔" (یعنی وشمنوں کا سامنا کرتے وقت سہ جیال جائز ہتا کہ یہ ظاہر ہو کدا یہ شخص وثمن سے فررا بھی خوف زو و نہیں ہا اور شاہ ہو گئی سازوں ، ن فی پر ہاہے۔ )

پھر دونول لشکر ایک دوسر ہے کے بالکل نزد کید آگئے۔ اس وقت شرکوں کے شکر سے ایک اونٹ سوار آگے انکا اور مبارز سے طلب کی لعنی مقابلے کے لیا لاکارا۔ اس نے تین مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر ہی عوام رضی اللہ عندا ساای صفول سے نکل کر اس کی طرف بر سے ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عندا ساای صفول سے نکل کر اس کی طرف بر سے ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عندا سالی سفول سے نکل کر اس کی طرف بر سے ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عندا سے در ورسے الیم اور اس کی اور شیائی گئی کے بردو کی پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عندا کے دم زور سے الیم اور اس کی اور شیائی گئی کے بردو کیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عندا یک دم زور سے الیم اور اس کی اور شیائی گ

برابرین گئے۔ساتھ ہی انھوں نے اس کی گرون پکڑلی...

وونوں میں اونٹ پر بھی زور آ زمائی : و نے گئی۔ان کی زور آ زمائی و کیچے کر آ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشادفر مایا۔

احدكا أغاز

''ان میں ہے جو پہلے نیچ گرے گا، وہی مارا جائے گا۔''

ا جا نک وہ مشرک نیجے کرا پھر حصرت زبیر رضی اللہ عنداس پر گرے ،گرتے ہی انھوں نے فورا بی اس پرتلوار کا وار کیاا وروہ جہنم رسید ہوگیا۔

تَ تَخْمَعُهِ مِن عَلَى اللّهُ عليه وسَمْم نَ مِن عِلْمِ مِن أَن بِيرِ رَسْى اللّهُ عنهُ كَا تَعْمِ لِفِ النّالفاظ مِنْس بيان فرماني ·

''ہ نبی کا ایک حواری ( میعنی خاص سائٹنی ) : و تا ہے اور میر ہے۔ حوار کی زبیر بیں۔'' نیٹر آپ صلی المتد عدیہ و سلم نے ارشاوفر مایا۔

"اكراس مشرك كے مقابلے كے ليے زبير نه نكلتے تو ميں خود نكاتا ـ"

اس ابعده شرکون کی صفول میں سے ایک اور شخص انکا اس کا مام طلحہ بین ابوظلی تھا۔ یہ قبیلہ مبدا بدار سے تھا۔ اس کے باتھ میں پر تیم تھا۔ اب اس نے مبارز سے طلب کی ۔ اس نے بھی ٹی بار مسلمانوں کو لاکارا، تب حضرت میں رہنی ابلد عنه مسلمانوں کی صفوں میں سے انکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے ، اب ان دونوں میں مقابلہ شروی بوا۔ دونوں نے ایک دوس سے پرتاوار کے وار کیے۔ حضرت میں رہنی اللہ عنہ کا ایک واراس کی ٹائنگ پرلکا۔ ناگل کر اس میں طرق وہ بر بہنہ ہو کیا۔ وہ کیک نے دوس سے پرتاوار کے وہ بری طرق کیا۔ وہ کیک کیا ہے اس طرق وہ بر بہنہ ہو کیا۔ وہ کیک اللہ عنہ کا ایک گئے ۔ اس طرق وہ بر بہنہ ہو کیا۔ وہ کیکارا ٹھا:

''میرے بھائی! میں خدا کا وا ۔ طہ دے کرتم ہے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔''

0 0 0

#### حق ادا كرديا

دهنرت على رضى الله عنه طلحه بين الوطلحه كو تبهور كراوث آئے... آنخض ت صلى الله عابيه و ملم نے ان ہے ابو جیما:

> ''اے تیلی! تم نے اسے کیوں جیموڑ ویا!'' انھوں نے عرض نیا

"الله كے رسول!اس نے مجھے خدا كا واسطہ دے كررتم كى درخواست كى تھى۔ " آپ نے ارتباد فرمایا۔ "اپ تے آل كرآؤ۔ "

چنانج حفظ ت ملی رضی اللہ عن گئے اور اسے قبل کر ہ اللہ اس کے قبل کے بعد مشرکوں کا پر ہم اس کے بین فی شہر ن بن ابوطور نے لئے بیاراس سے مقابلے پر حضرت من ورسی اللہ عند آئے ۔انصوں نے اس کے نزویک پہنٹیتے ہی تکوار کا وار کیا ۔اس وار ہے اس کا کندھا کئے گیا۔ ورسر ہے وار ہے انھوں نے اس کا خاشہ کر ویا۔ اس کا خاشہ کر ویا۔ اس کا خاشہ کر ویا۔ اب طاحہ کا جیما میں فیج آگے بو معالہ حشرت ماصم بن نوید تن ابوالا کی رضی اللہ عند نے اس پر تیم جیلایا، و وہمی ہلاک بو کیا ،اس کے بعداس کا بھولی خارے میدان میں نکلا ،حضرت ماصم رضی اللہ عند نے اسے بھی تاک کر تیم مارا، و وہمی مارا ، و وہمی مارا ، یا۔

ان دونوں کی مان بھی اشدر میں موجوزتھی۔اس کا نام سا! فدنتھا۔اس کے دونوں جینوں نے مال کی کود میں دمانو ڑا۔مر نے ہے پہلے سلافد نے بچا: '' جیٹے اہمہیں کس نے رخمی کیا ہے؟''

ایک سٹے نے جواب دیا:

" میں نے اس کی آواز سن ہے، تیر جاانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کوسنہال، میں ابوالا فلح کا بیٹا ہوں۔''

اس جملے ہے سابی فیہ جان می کہ وہ تیرانداز حضرت عاصم بن خابت رضی اللہ عنہ ہیں ، بنا نبیداس نے تشم کیا ٹی۔

''ائر می صفری میر میر با تعدالی تو مین اس کی تعویری مین شراب بیون ف ۔'' ماتند بی اس نے اماان میں کے بیٹر فیٹنس بھی ماضم بن ٹابت کا سر کا میں کو میں اس بیا ک لائے گا، میں استے سواونٹ انعام میں دول کی ۔''

عند سے ماسم رفتی امار مندائی جنگ میں شہید نبیش دوئے ، بیرہ اقعد رنتی میں شہید ہوئے آئے ہو اگر سرا ہے وفت ہر آئے ہوں من شاہدا

اس کے بعد قریقی پر جم ارطاق بن شرحبیل نے انسایا اس کے مقابلے میں اسرے ملی رضی اللہ عند آئے ، ووان کے ہاتھوں مارا گیا۔

اس کے بعد شرق ابن قارند نے بہتم النمایا، و جبتی ورائیں، روایت میں پنین آیا کے سیر سے باتھوں مارا گیا۔اس کے بعد میر چم البوزید بین عمر و نے اٹھایا،اسے حضرت قزمان ر بنی اللہ عند نے قتل کیا، اس کے بعد ان اوگوں کے ایک ناام صواب نے پر ہم انھایا۔ یہ ایک تاام صواب نے پر ہم انھایا۔ یہ ایک حبثی تھا۔ اس نے لڑنا تمرون کے بیا، یہاں تک کداس کا ایک ہاتھ کئے کہ وہ جبدی ہے بیٹے گیا، پر ہم کواپنی گردن اور سینے کے مہارے سے انھائے رہا یہاں تک کہ وہ جفترت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قبل ہوا۔

اب عام جنگ شروع ہوگئی۔ دونوں انشکر ایپ دوسر ن پر پوری قوت سے تعملہ آور ہوئے۔ اس جنگ شروع ہوگئی۔ دونوں انشکر ایپ دوسر ن پر پوری قوت سے تعملہ آور ہوئے۔ اس جنگ سے نشر و ساتھ میں میشر و سے میں مشر سوار دستانے انداز و س اجو دستہ مشرر پر تعملہ کیا۔ گر آسخو نسر ن سلی اللہ عابیہ وسکم نے بہازی کے اور برتیا انداز و س اجو دستہ مشرکین فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ بدحواتی کے عالم میں پیچھے بنے پر مجبور ہوئے۔

اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھر پورحملہ کیا۔ یہ تملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طافت کوز بردست نقصان بہنچا۔اس وقت لڑائی بورے زوروں برتھی۔

مشرکول کی عورتول میں مبند ہ بھی تنہیں۔ بیابوسفیان کی بیوی تنہیں ،اس وفت تک بید اسام نہ اا فی تنہیں اور مسلمانول کی سخت ترین وہنمین اور بہت تندمز ای تنہیں ،انھوں نے اپنے ہاتھوں میں وف لے انہوں میں وف لے اپنا ان کے ساتھ دوسری عور نیس بھی انہیں ... انھوں نے بھی وف لے ہے ہے ۔ اب سب مل کر دف جہائے گئیں اور گیت گائے گئیں ۔ بیا قدم انھوں نے اپنے مردول کو جوش دلانے کے لیے اٹھا یا۔

سائے کی طرح ان کے ساتھ لکا رہا۔ میں نے ویکھا، انھوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس بٹی پر ایک طرف کھا تھا، اللہ کی مدواور فتح قریب ہے۔ دوسری طرف کھا تھا، جنگ میں بزولی شرم کی بات ہے، جومیدان سے بھا گا، وہ جہنم کی آگ سے نہیں فا سکتا۔ یہ بٹی نکال کرانھوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب سددیکھا تو وہ بول اٹھے:

"ابود جانه نے موت کی پی باندھ لی ہے۔"

انساریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ جب یہ بیٹی سر پر ہاند ہھ لیتے بیں تو کچر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹے بیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر نکٹ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس بیٹی کے باند ہے کے بعد انھوں نے انتہائی خوفن کے انداز میں جنگ شروع کردی ۔ وہ دیش پر موت بن کر کرے ۔ انہیں گا جرمولی کی طرح کاٹ کررکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک تن کیا کہ آخر میں کلوارم کئی اور م کر کر در انتی جیسی ہوئی۔

اس وقت مسلمان بكارا تھے:

''ابود جاند نے واقعی کلوار کا حق ادا کردیا۔''

« طنرت زبیر رمنی القدعند کہتے ہیں کہ شرکول میں ہے ایک شخص میدان جنگ میں زخی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کرر ہاتھا۔ میری نظراس پر پڑی تو میں نے دعاما نگی:

"يالله!اس كاسامناابودجانه يهوجائه"

الله في ميري دعا قبول فرمانی اوراس کا آمنا سامنا ابود جاندر نبی الله عند ت : و گيا۔ اب دونوں ميں نگوار کے وار جوٹ لگے۔اجیا نگ اس شرک نے ابود جاندر نبی الله عند پر تنوار بلندگی۔

### يانسه بليك كبا

مشرک کے اس وارکوابود جاندر منی القدعند نے اپنی جمڑے کی ذھال پرروکا۔ مشرک کی تنواران کی ڈھال برروکا۔ مشرک کی تنواران کی ڈھال میں پہنٹ تی ۔ بس اس موقع سے فائد دانھاتے : و نے ابود جاندر منی اللہ عند نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت سعد بن ابی وقانس رضی الله عند فرمات بین که بیم ایک موقع پرمین نے ابو وجاندکوو بی تالوی کا الله عند فرمات بین که بیم ایک موقع پرمین نے ابو وجاندکوو بی تالوار بهند بدت نشته کوتل کرئے کے لیے بلند کرئے ویکھا الیکن پیم انھوں نے اس مورت کوتل نہ کیا ۔ اس بارے میں جب ان سے بیو جیما گیا تو انہوں نے جواب ویا۔
''مین نے مناسب نہ مجھا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی تاوار سے ایک عورت کوتل

كرول ال ليائے اسے جيمور كر بٹ آيا۔

حضرت تمز ورضی الله عنه بهمی ان کی طرح انتہائی سرفر وشی سے جنگ کرر ہے تھے۔اس روز حضرت تمز ورضی الله عنه بیک وقت دو تلواروں سے الر رہے تھے ، یعنی ان کے دونوں بانشوں میں تلواریں تنجیس ... اوراٹر تے ہوئے وہ کہتے جارہ ہے تھے:

" میں اللہ کا شیر ہوں ۔" ایسے میں سبائ بن عبدالعزی ان کے سامنے آگیا۔انھوں نے اسے لکارا۔ پھر نیزی ساس کی طرف بوسے اور اس کے سر بر پہنچ کر تکوار کاوار کیا، سباع فوراً ہی ڈھیر ہوگیا۔

ا الاهم مشر کول کے بیر جیم بر الرجب ایک ایک کریٹ نشم ہوتے اور کوئی پر بیم اٹھا نے والا ندر باتو ان میں بدولی تبییل ٹی ۔۔ وہ ایسیا ہوئے کے ۔ جیٹے بیسی سربھا نے کے ۔ ایسیا ہو و بیسیا ہو کے دایت میں وہ بینی اور جیار ہے تھے۔ ان می مورش جو بیسی وریٹ کے دون و یا نے کے ان مورش جو رہی اور کی طرف بھا گیس ۔ ان پر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کہ تشمیل ایس کے دیا گیس ۔ ان پر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کہ ایسی کر بہاڑ کی طرف بھا گیس ۔ ان پر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کہ ایسی کی بینا کے دیا گیس ۔ ان پر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کے ایسی کی بینا کی طرف بھا گیس ۔ ان پر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کے ایسی کی بینا کی طرف بھا گیس ۔ ان بیر بدهوای اس فند رسوار ہوئی کے ایسی کی بینا کی بی

مسلمانوں نے جب و بھی کتے و یکھی تو ان کا چنج اسے مسلمانوں نے جب و ان کی سے انجیں آپ سے مسلمانوں کے جب و ان کی سے انجیں تاریخ سے انجی سے انجی

اب بیبال...اس موقع برا کید عجیب واقعدرونما: ولیا - آنخضرت سلی الله ملیه و سلم ن بیباژ ک درے میر بچیاس تیم انداز مقمر رفر مات تھے اور انہیں واضی طور پر مدایت فر مائی تھی که و دانبی جدنهٔ بیموزین. ان سامید هنم ت عبد امدین جبیه رضی امله و در تیجه. ان و ت نیم جب کافر و آن و بیمات و بیماه را سلما و آن و مان نیمت بین سرت و بیما تو بیمی تو بیمی تو بیمی این مجبیر و شی ایندونه بول.

المن المن جارب و المن المن يبال ست المنافعين على بين المد كر مه ال المنافعين مباليت في ماني تنبي كذا بني جامه برين من المريبال ست نيافين ما

ال يران \_ سائل يو \_ :

۱۰۰ ب شرول منامت اونی نه ایا ایم یهال تهم بر یا مرین سات حضرت عبدالله بين جبير فضي الله عندانهي روكة روك النكين وونه مات اورميدان ميں چلے گئے رحضرے عبداللہ بن جہیر رضی اللہ عنداور چندر التمنی الدینہ و میں ر کے رہے ۔ "ن كى تعدادوس سے بھى كم تھى۔ انھول نے شيخ كارٹ كرنے والول سے كبا " ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے تکلم کی خلاف ورزی ہر گر نہیں کریں گے۔'' اس طربّ ومان وس ہے جسی م مجامد رہ ہے ... اس وفت حضرت خالدین ولید بی نظم وزے یہ بڑی۔ یہ کافروں کے ایک وستے کے سااار تھے اور لشکر کے وائیس بازو مرمقرر ت ابعد بال طرف سے بسیا ہورے تھے کہ درے برنظر بین فی جنگ ے دوران جی بیاس من ف سے ہار ہار تمامار رہے ی وشش کرتے رہے تھے انگیان ہیوی تیے انداز وں کے تیے ول کی ہوتیجاڑئے ان کی بیش فند می روک دی تھی ۔ اب انھوں نے ، یکھا کہ وہاں بچاس کے بجانے چندمسلمان رو گنے بیں ،توبیا ہے دہتے کے ساتھ ان پر حملية وروع بدان كروية كرماتيدي عكرمه بن الوجهل بين اين التياس كالمهدان و ف بن إل

ان المرح بير من و عنول في ان جند مسمه أول براته مدرويا ان الايه اس فدر زيره من الله الله الله عندا مراك من عندا مراك من عندا مراك من الله عندا مراك من منهمي شهيد

يو ئے۔

مشرکول نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی الاش کا مثلہ کیا۔ لیعنی ان کے ناک کان، باتھ اور پیر کاٹ وُالے ۔ ان کے جسم پرائٹ نیزے کیے تھے کہ پوراجسم پیملنی ہوکر رہ کیا تھا ان کے سال مردمجا ہد پر کہ وہ حضوراً کرمصلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پروہاں سے زہ نے ۔

اب ان دونوں دستوں نے اس در سے کی طرف سے مسلمانوں کی بیت پراجا تک بہت زور کا حمد کیا۔ مسلمان اس وقت مال نتیمت او نے میں مسروف تنے ،ان میں سے است نزور کا حمد کیا۔ مسلمان اس وقت مال نتیمت او نے میں مسروف تنے ،ان میں سے است نازور سے انہوں بردواس کر دیا۔

اکٹر نے اپنی فواری نیام میں ڈال کی تعین سے است میں 'نیا ہیا ہوئی کی مالت میں 'نیا ہیا ہوئی ' کے فعر الگار ہے کے مام یکارر ہے تنے۔

مسلمان ای جیلے سے اس قدر بدخواس ہوئے کہ اوشر آوشر بھی کے ،اس وقت تک افسوں نے جینے کافروں کو قیدی بنالیا تھا یا جتنا مال غینمت اوٹ بچے تھے ،وہ سب جیموڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

مشرکول کا پر چماس وقت زمین پر برا تخیا... ایک مشرک عورت بنت علقمه کی نظراس پر برخی تو اس نے لیک کراس کوا ٹھی لیا اور بلند کر ویا۔ اب تک جومشرک بین ک رب تھے، وہ بھی اپنے برچم کو بلند ہوتے و کیچہ کر بلیٹ پرخے، وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسہ بات پرخ کا جنگ کا پانسہ بات برخ کے اور بد حواس مسلمانوں پر تمله تو رہونے یہ دوڑ دوڑ کرا ہے پر تیم کے کرون جوٹ کے اور بد حواس مسلمانوں پر تمله توری و نے کے درون کے کرون جوٹ کے اور بد حواس مسلمانوں پر تمله توری و نے کے اور بد حواس مسلمانوں پر تمله توری و نے کے درون کے کرون کے کرون کی برون کی برون کے کرون کرون کی بیات کے کہا کہ کرون کی برون کی کرون کی برون کی برون کی کرون کی کرون کرون کی برون کی کرون کے کرون کی برون کی کرون کی برون کرون کی برون کے کرون کی برون کر برون کی برون کر برون کر برون کی برون کر برون کر برون کر برون کر برون کی برون کر ب

ایسے میں ایک مشرک این قمنہ نے پکار کر کہا: '' محمد آل کردیے گئے ۔' (معاذ اللہ اس خبر نے مسلمانوں کواور زیادہ بدحواس کردیا۔

2576

## جب بروائے کی رسالت پر نثار ہوئے .....

اليے مين كسى صحافي نے كہا:

" اب جب كه المخضرت صلى الله عايه وسلم قتل جو يجي بين تو جم الزكر كما كرين كي" "

اس بر بیشداور سی برگرام رشی ایند تنهم کے بیاز

''اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے ہیں تو کیاتم اپنے نبی کے دین ک لین ہیں لڑو گے ، تا کہتم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔''

حضرت ثابت بن وحداح رضى التدعند نے بِكَارُ لركبا:

اے تو موت نہیں آسکتی ۔ اب وین کے لیے اللہ علیا اللہ عطالی تو زندہ ب، اللہ تعالی تو زندہ ب، اللہ تعالی تو زندہ ب اللہ عطا اللہ علی اللہ علی علیہ اللہ علی تعلیم اللہ علی علیہ اللہ تعالی تنہیں اللہ اللہ علی عطا فرما نکس کے۔ '

ریاستے ہی انصار کے ایک کروہ نے مشرکوں کے سی دیتے پر جملہ کردی جس میں خالد بن ولید ، مکر مد بن ابوجہل ، همرو بن مانس اور ضرار بن خطاب موجود تھے اور بیا جیاروں زبر دست جنک جو تھے ، انصار کے جلائے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوالی حملہ کیا۔ اس جوائی حملے میں ابن دحدال رئنی القد تعالی عنداوران کے ساتھی شہید ہوگئے۔ بدجواتی کے عالم میں جھاوگ مدینے کی طرف بیٹ پڑے بتھے ، ان کے راستے میں اُمْ

المحرارة المحالية

ا يُمن رضى الله عنها أكني \_وه يولين:

"مسلمانو!! به کیا!تم پیچه پیم کرجارے ہو؟"

اس پروہ بلٹ پڑے اور مشرکوں پر حمار آور ہوئے۔ دوم بی طرف مسلمانوں کے تتر بتر جوجانے کی وجہ سے مشرکوں کے تتر بتر جوجانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی القد ملیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ مسلی القد مدیہ وسلم پر حملہ کردیا۔ آپ مسلی القد مدیہ وسلم اس شخت وقت میں بھی خابت قدم رہا اربی حکد پر جھے رہے ، اس عالم میں آپ سلی القد مدیہ وسلم اینے صحابہ رہنی اللہ شہم ہے فر مارے متھے:

"اے فلال! میری طرف آؤ، اے فلال میری طرف آؤ، ای اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ کا رسول ہوں۔"

ہر طرف ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہرتیروں کی ہو جھاڑ : وربی تھی ... اس حالت میں ان علی ان

تیم ول ہے اللہ اتعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فر مائی ۔ اس نازک وقت میں

سحابہ کرام رضی اللہ منہم کی ایک جماعت آپ سلی اللہ عیہ وسلم کے سروجی رہی ... یہ جماعت

شرکوں کے مسلسل جملوں کوروک رہی تھی ۔ خودکو پروانوں کی طرح نی بی کریم سلی اللہ علیہ
وسلم پرقربان کرر بی تھی ۔ ان میں حضرت ابوطلحہ رشی اللہ عنہ بھی تھے ۔ وہ وہ تشمن کے وارا پنی

وسلم پرقربان کرر بی تھی ۔ وہ بہت التھے تیم انداز تھے، نیانہ بہت پختہ تھا۔ چنانی وشمنوں پر
مسلسل تیر بھی چلار ہے تھے ۔ وہ بہت التے تھے:

''میری جان آپ برفدا ہوجائے ،میر اچرہ آپ ئے نے ڈھال بن جائے۔' 'بی گریم جستی القدعلیہ وسلم کوسی مسلمان کے تراش میں نیے نظر آئے تو اس نے فر مائے: ''اینا ترکش ابوطلحہ کے سمامنے المنے دو۔''

حضرت ایوطلحه رمننی القدعند نے اس روز اس قدر تیرا ندازی کی کہان کے باتھ سے تین کما نیس ٹوٹ گئیں۔

حضوراً رم صلی الله ملیه و ت<sup>ن</sup>م ن کود <u>کین</u>ے کے لیے سراو پر کوکر نے تو حضرت ابوطلحه رضی الله عنه ب<u>کارا څي</u>ے:

''اے اللہ کے رسول! آپ اپتا سراہ پرنہ کریں... کہیں کوئی تیرآپ کونہ لگ جائے۔''

513761

پیمرخود پنجوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آجاتے تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفوظ رہیں ... کوئی تیمر لگے تو مجھے لگے۔

اس دوران نبی سریم حفوظ رہیں اللہ علیہ وسلم کے باس جو کمان تھی ،اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرائوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت بھرڈوری رہ کئی تھی۔ حضرت ماک شدہ بیہ بات تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت بھرڈوری رہ کئی تھی۔ حضرت ماک شدہ بیہ کا شدہ بیہ بیار تھوں رہ جیوٹی ہوچکی تھی۔ اس پر انھوال نے عرض لیا:

''اللہ کے رسول! ڈوری جیوٹی ہوچکی تھی۔ اس لیے بندھ نہیں سکتی۔'' اللہ کے رسول! ڈوری جیوٹی ہوگئی ہوگئی ہو اس لیے بندھ نہیں سکتی۔'' اللہ کے رسول! ڈوری جیوٹی ہوگئی ہوگئی ہے ،اس لیے بندھ نہیں سکتی۔'' اللہ کے رسول! ڈوری جو قبی ہوگئی ہوگئی

عِكَا شِهِ رَفْنِي اللَّهُ عَنْدَ كُمِنْتِهِ مِينَ

انٹد کی قشم! میں نے اس ہوری کو تھینجا تو وہ تھنج کر اتنی کمبی ہوگئی کہ وہ کمان کے دونوں سے دونوں سے دن پر بوری سطی میں نے ایک سرے ہر دونتین بل بھی وے دیے اور بھر اس پر کر ہ انگا دئی۔'

اس وفت آب صلی الله علیہ وسلم کے آس بیاس جوسحا بہ کرام رضی الله علیم موجود تھے،
انسوں نے وشینوں سے زبر وست جنگ کی ،ان میں حفر ت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه
میمی یتھے۔ یہ بھی زبر وست تیم انداز تھے۔ یہ کہتے بیں کہ نبی اگر مصلی الله علیہ وسلم تیم افحا
انتھا کر مجھے وے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔

''اے سعد! تیراندازی کرتے جاؤیتم پرمیرے ماں باب قربان ہوں۔' وہ فرماتے میں:''حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتند سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر کھیل (تیم و معارنوک والا حصہ ) نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی د کھے لیا کہ تیہ کا کچل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

''ين تير جلاؤ۔''

ال پر حضرت سعدرضی الله عنه نے دعا کرتے ہوئے کہا:

''اے اللہ! بیاتیرا تیرہے، تواس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔''

ساتهيد بي آنخضرت صلى الله عليه وسلَّم فر مار ٢ يخفي:

''اے اللہ! سعد کی دعا قبول فر ما۔اے اللہ!اس کی تیراندازی کو درست قر ما۔''

پُیم حضرت سعد بن ابی وقائس رسی الله عنه کا ترکش خالی بوکیا، تیرنتم بوکئے، تب نبی کا کرم صلی الله عله بیم الله عنه بیم عدرت الله عنه الله عنه مستجاب الدعوات تیم جلائے لئے ... کہا جا تا ہے، حضرت سعد بن ابی وقائس رسی الله عنه مستجاب الدعوات مستحد بین ابی وقائس رسی الله عنه ہے کسی مستحد بین ابی وقائس رسی الله عنه ہے کسی سند بین ابی وقائس رسی الله عنه ہے کسی نے بوجہا،

" آپ کی دعا ئیس کیوں فوراً قبول ہوتی میں؟"

انسول نے جواب دیا:

" میں زندی نیمرُ یونی لقمہ بیرجائے بغیر منہ تک نبیس لے بیا کہ بیر ہوں ہے آیا ہے؟" ( مطلب بیاکہ بمیشہ حلال کھایا ہے۔)

اس بارے میں حضور نبی کر میرصتی المدعامیہ وسلم کا فرمان ہے۔

، قسم ای ذات کی جس کے قبضے میں میہ می جان ہے، جب بھی یوئی بندہ حرام عملہ اپنے بیب میں التا ہے تو چالیس دن تک اس کی لوئی دیا قبول نہیں جوتی ۔'

الى سلىد مين اكيد حديث كالفاظ يديين:

''جس کا کماناحرام ہو،جس کا بیناحرام ہواورجس کالباس حرام ہو،اس کی وعائیں کیسے قبول ہوسکتی ہیں؟''

اس روز حضرت سعدرضی الله عند نے ایک ہزار تیر جاائے۔ ہر تیر بر سخضرت صلّی الله علیہ وسلّم نے ان سے بیفر مایا.

'' تیراندازی کرو،تم پرمیرے ماں ناپ قربان ہوں۔''

ايم آني ايس

حضرت ملى رمنى القدعنه فم مات بين:

" میں نے نبی اکر مصلی المار ملاہے وسلم سے میہ جملہ حضرت سعد کے سوائسی اور کے لیے۔ سکتنے ہوئے نبیل سنا کہ میر سے ماں باہے تم پرقر بان ہول۔''

«بینرت سعد رفنی اللہ عندر نتیت میں حضور اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کے مامول لگتے تنے ، اس لیے ان کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ عابیہ وسلم ریجی فر مایا کرتے تھے:

'' پیسعد میرے ماموں میں آونی مجھے ایسام ول قورلها نے ۔''

اس روز حضرت سعدر منی الله عند کے علاوہ حضرت تسمیل بین حنیف رمنی الله عند نے جسی تنہ جیل بین حنیف رمنی الله عند نے جسی تنہ جیلات جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکر مصلی الله علیه وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تنہ ہے۔

#### صحابهاورصحابيات كى فدا كارى

النظرات الم من رورضى المتدعنها والعمل فاستنسسه الله والعمل في المعلول من العمانول والمعاكنة والمعلول والمحالية والمعلول والمعالية والمعلول والمعالية والمعا

یہ خینے ہے۔ اس ہ مقصد رین کا آئی یا وہ رہیں کے یا میں رہول گا ، جب وہ قریب آیا تو دینر سے اس میں رہول گا ، جب وہ قریب آیا تو دینر سے اس میں رہ رضی اللہ عند ہے اس ہی راستہ رہ ہوا ، اس وقت اس نے دینر سے اسمی رہ رضی اللہ عند ہے پر زخم آیا ، دھنر سے اسمی رہ رضی اللہ عند ہے پر زخم آیا ، دھنر سے اسمی رہ رضی اللہ عند ہے بیا ، ان ہے اللہ عند ہے بیر زخم آیا ، دھنر سے میں رہ رضی اللہ عند ہے ہو ہے تھا ، ان میں رہ رضی اللہ عند والے ہے ، میں وہ دور رہیں ہے جو نے تھا ، ان کے وار سے منہ وظ رہا ۔ ان می وششوں کو جہیر سر حضور نہی سریم مسکی اللہ عالیہ وسکم نے وار سے منہ وظ رہا ۔ ان می وششوں کو جہیر سرحضور نہی سریم مسکی اللہ عالیہ وسکم نے وارشا وہ رہا ۔ ان می وششوں کو جہیر سرحضور نہی سریم مسکی اللہ عالیہ وسکم نے ارشا وہ رہا ۔ ان می وششوں کو جہیر سرحضور نہی سریم مسکی اللہ عالیہ وسکم

"الله تمهارے کھرانے میں برکت عطافر مائے۔" اس پر حضرت ام عمار درمنی الله عنهائے عرض کیا۔ ''اللّه كرسول! تهارك ليدوعا فرمائياً كه جم جنت مين آب كرساتهم : ول-'' آب صلّى اللّه عليه وسلّم نے فرمایا:

''اےاللہ انہیں جنت میں میرار فیق اور ساتھی بنا۔''

اس وفت حضرت ام عمار ورضی الله عنها نے کہا:

''اب مجھےاس کی پروانہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا کزرتی ہے۔''

نی اکرم صلّی اللّه علیه وسلّم فر ماتے ہیں

''احدے دن میں دائیں ہائیں جدھ بھی ویکھٹا تھا، امتا عمارہ کود بکھٹا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی ہازی ایکا کر دشمنوں سے لئر رہی ہیں۔''

نز وہ احد میں حصرت ام میں رہ رہنی ایند منہا کو بار ہ زخم آئے۔ان میں نیز ول کے زخم تھی تھے اور تکواروں کے بھی ۔

ای طُر ن حفزت زیاد بن ممار و یغنی الله عند بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وارز فم ها رہ بہت مردانہ وارز فم ها رہ و تنظیم کے منطقہ میں میں الله عدید وسلم نے ارشاد میں میں الله عدید وسلم نے ارشاد فرمایا:

، النبيل مير ني الافسا

ان کی خوش قشمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ال یا گیا، جب انہیں زمین پرلنا یا بیاتو انہوں نے اپنا مندا وررخسار هندورسٹی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رُدوویے اور اسی حالت میں جان دے دی سسمس قدر مبارک موت تنمی ان کی!! اسی طرح حفرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه حضور صلی الله عنه و بنات بوید ابن قمید حضور سالی الله عالیه الله عنه و ابن قمید حضرت مصعب بن عمید بنام ساله عنه و مضور سالی الله عالیه الله عنه كوشه بید کیا قتاله عنه كوشه بید کیا قتاله

ای دوران الی بن خلف رسول القد صلّی الله علیه اسلّم کی طرف برُ ها۔ اس پر کئی صحی به اس کے رائے میں آئے ہیکن حضور صلی القد علیہ وسلم نے ان سے ارشا وفر مایا ا

"اسيميرى طرف آف دولا

يم آپ سلى الله نايه وَلَم يه كَتِيج : وين اس كى طرف براسي:

""

"خدا كي نتم! مُجرية بيحت مار ڈالا۔"

مشریول نے استارو لئے لی لوشش کی اور کہا:

''تو تو بہت جیموٹ مل کا نکال ہے۔ ہیں کا نقل جاتی رہی ، اپ بہا میں ہے لیے بہت تا ہے۔ نیے اندازی کرنا ہے۔ اور مجنے کوئی وشم بھی نہیں ہیں۔ انتیکن آئی من رہا ہے، ایا معمولی ی

ال يَوالِي مَن خلف في وروي كرات وي أو

'' بات اور مزز بی لی فتهم!ای وقت نکھ جس قلد رشد بد آگایف جور بی ہے، اسروہ ذک

المبازی مید مین سارے آومیوں پر بھی تشیم کروی جائے توسب کے سب مرجا کیں۔' بات وراصل رتھی کہ مار میں ابی بن خلف نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے کہا کرتا تھا: ''اے ممر! میرے باس ایک بہترین توزاہ ہے، میں است روزانہ بارہ مرتبہ جیارہ کھلاا کر معنی مربا ہوں ،اس بیسوار: ولر میں تمہید تھی کروں گا۔'

اس کی بکواس سن گرحضور سلی ایند مدییه الام فر مات سخیے '' ان شا ،الند! میں خود سنجیے آئی ار ہے ہے ''

اب جب ات آپ ملی الله عبد و الله الله عبد و الله الله و الله الله و الله الله و الله

الماصديث ش تا ا

الم المنتخف جے نبی بی قبل کیا وہ یا جے نبی کے تکم سے قبل کیا گیا ہو،ا ہے اس کے تل کے اوقت سے قبل مت اللہ وہا جا تارہ کا ۔''

ایک اور حدیث کے الفاظ یہ بین: ''سب سے زیادہ تخت عذاب اسے بوتا ہے جے نبی نے خود قبل کیا ہو۔''

احد و الزالی شروی دو سے بیٹ ایک فتن بازی فر ابو عام بے جَلیہ جَلیہ کُر ہے کھود و بے تنے تا کہ سلمان بہنے ہی میں ان میں کر جا کیں اور افاضان النمائے رہیں، بیٹ میں منظم میں اللہ عندہ و میں جنہیں فرشنوں منظم میں اللہ عندہ و میں جنہیں فرشنوں منظم میں تناہ

عليه وسلم كوا ويراغها كربا هرنكالا

"الله تم سے رائنی ہو گیا،الله تم سے رائنی ہو گیا۔"

اس تعلی بین هندورا کرم سلی الته ماییه و علم کا نو د (اوت کی ٹو پی) بیمی او نا ، چیره مبارز به بیمی و نا ، چیره مبارز به بیمی و نا ، چیره مبارز به بیمی و نا ، چیره مبارک بیمی و نا بیمی د و کر بیال آن تعلیم الله تعلیم منام کے رخصار مبارک بیمل گر گئی تعییم ، آپ سلی الله تعلیم و سام ایس قریم کو مدوره و فی د

"الله ينجي في على اور يب عن كروت، بربا وكروت

0 0 0

#### موت كارند الله

مد تون نے اس مرسل میں المدید یا المامی میں المامی میں

اب ہونا آؤیہ جائے تھا ۔ انتفرت ابومبید . من اجرات رنٹی التدعینہ کے سامنے کے دو

جب بینهٔ مشهور دونی که آپ سکی اساسیه مسلم و شهید سرویا بیاب قراهم ت ابوه بیده بن اجران بنای مدامند پیته شهم مین بنشون به آپ شمی امده بیده هم وزند و مامت و بیده اور چارب:

ا ں روز اعظ منداز ہیں ہی اور مرتغی الدروند نے بجھی زیرو سے ٹارے قارمی و کرانی تھی اور سے صلی الدروں ہیں ہے ہلام کی تفاقدت میں اور سے کی رہوسے کی تھی ایسٹن یہ درد یو تفار ہے ہی حضافات میں جان تو وے ویس کے دلیان مراتھ نہیں جھوڑی کے۔

ای وقت عبدالله بن جابر ما مرئی نے حضرت حارث رسی الله عند بہتمله کر دیا، اس کی تعوار حضرت حارث رسی الله عند بہتمله کر دیا، اس کی تعوار حضرت حارث من جو گیا الن لمحات میں حضرت حارث من جو گیا الن لمحات میں حضرت حارث رسی الله عند نے عبدالله بن جابر بہتمله کر دیا امرا پنی کاوار سے اسے ذیخ کر کر

مسلمه ان حضرت هارت رسنی الله عابیه و استی الله عابی الله عابیه الله عابی الله عابی الله علیه و استی الله عابی و استی الله عابیه و استی الله عابیه و استی الله عابی الله عابیه و استی و

'' <sup>ولل</sup>احد کے اس نیک عمل کی وجہ ہے ان پر جنت واجب ہو گئی۔''

ان کی ایک نانگ میں کفار ایٹ بھی ، جب یہ آنخضہ سے صلی اند عایہ وسلم کو گذر صوال ...

مین کر چلے تو جال میں کفار این بھی ، اب ان کی کوشش میٹی کا کفار این ندیوں تا کر چھنور
اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کو آکایٹ ند بہنچے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کند حول پر اشا کر چینے کی
برکت سے ان کا شار این وور ہو گیا۔

اس افت تک جنگ کی بیخ بین مدیده منوره میں پہنچ جنگی تنہیں البندا او باس سے عورتیں میدان احد کی طرف جل بنیا ، ان میں دھنرت فاطمہ رضی المد عنها بھی تنہیں ، انسول نے سبی سیال اللہ علیہ اللہ علیہ انسون نے آپ سبی سیالہ کو بڑی و یکھا تو باختیار آپ سے لیک گئیں ، کچھ انسون نے آپ سبی اس سالہ کو بڑی و یکھا تو باختیار آپ سے لیک گئیں ، کچھ انسون نے آپ سبی اس سالہ عند بیانی اللہ عند بیانی اللہ اللہ کئی الیکن و فعمول سے خون اور زیادہ بینی اللہ عند نے اپنی جاورہ اکی کھرا بھی آر جلایا ، جب دھنہ سے فاظمہ رہنی اللہ عند نے اپنی جاورہ اکی کھرا بھی آر رجلایا ، جب دھنہ سے فاظمہ رہنی اللہ عند نے اپنی جاورہ اکی کھرا بھی آر کر جلایا ، جب دھنہ سے فاظمہ رہنی اللہ عند نے اپنی جاورہ اکی کھرا بھی آر کر جلایا ، جب دہ جاتے ہی کھرا کے انہوں نے آپ صلی اللہ عالیہ اسلم کے وقعوال میں مجم

حضور صلى الله عليه وسلم جب اس چثان بر پنج تو دشمن كى ايك جماعت پياز كاو پر بنج تو دشمن كى ايك جماعت پياز كاو پر بنج تحق ، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في دشمنوں كو د مكير كن اس جماعت ميں خالد بن وليد بھى تھے ، حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في دشمنوں كو د مكير كر فر مايا:

''اےاللہ ہماری طافت اور توت صرف تیری ہی ذات ہے۔''

ال وفت عفرت ممروننی الله عند نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان الوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پہلے وظلیل کر بہاڑے نیجا نزنے پرمجبور کردیا۔

اس کے بعد آپ سلی التد علیہ و تنم نے ظہر کی نماز اوا کی ، کمز وری کی وجہ ہے بینماز بیٹھ ک<sup>ار</sup> اوافر مائی۔

ای از انی میں «هنرت طلحه رضی المتدعنه کے جسم پر تقریبا 70 زشم آئے ، یہ نیز ول ، ہر به اور تاواروں کے بیٹے ، تلوار کے ایک واریت ان کی انگلیاں بھی کت گئیں ، دوسر ب ہاتھ میں ان کوایک تیم آئرا کا تھا ، اس کے مسلسل خوان بہنے انگا ، یہ بال تک که مروی کی وجہ تان پر بانی وایک تیم اس پر حضرت ابو بکر صدین رضی المتدعنه نے ان کے مند پر پانی کے جوزی طاری ہوئی ، اس پر حضرت ابو بکر صدین رضی المتدعنه نے ان کے مند پر پانی کے جیجنا نا میں ایس کے انہیں ہوئی آ یا تو فور ابو جیجا نا

''رسول التدصلّي الله عليه وسلّم كاكيا حال ٢٠٠٠

حضرت ابو بكرصد لتى رضى الله عندنے جواب دیا۔

بيأن كرحف عظليدرضي الله عندف كبا:

''اللّٰد کاشکر ہے، ہرمصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔''

حینہ ت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے منہ پرضر ب کئی۔ اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر بیس زخم سے ۔ ایک زخم ایک پیم پر بھی آیا فائن سے اس کے علاوہ ان کے جسم پر بیس زخم سے ۔ ایک زخم ایک پیم پر بھی آیا فائنا۔ اس سے وہ لنگڑ نے بوگئے ہتھے۔ حصر ت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی بیس کے قریب زخم آئے ہتے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید زخمی بوئے ہتے۔

0 0 0

# مشركبين كي والبيتي

جب قرمان مزت مرت بهت زقی دو بیا تو است اس مریفی شرت کے میں انتہاں بیاسی بیال اور سال کی تعرافی کرت کے مال بیرہ واور ا

المنتخصة في خوش خبرى من رئيسة و مندا و التم البين أو سرف البين قوم من عوص الوراغ من المراغ المراغ المراغ المرا مناه المراد و المراق من و و و و و المراد و الم

ال سان المن المن المعلم المعل

" میں گوا بی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

البيان وريافت فرمايا:

جواب میں اس نے کہا،

اس طرح قزمان کے بارے میں آ ہے کی پیش کونی درست ثابت بونی ،اس کے بالکل الث ائيب واقعه يول بيش آيا كه بني عبدالأشبل كاائيب تخفس اصير مسجيشه اپني قوم كوا ساام الانے سے روکتا تھا.. جس روز نبی کریم صلّی الله علیه وسلم غزوہ احد کے لیے مدینه منورہ ت رواند: و ن ، سينفل مدينه آيا اوراين قوم ڪاوَ ون ڪ بار پي معلوم کيا که وه تبال میں؟ بنی عبدالا شہل نبی کر بم صلّی اللّه علیہ وسلّم کے ساتھ غزووا حد کے لیے روانہ : و <u>ڪ</u> تھے۔ جب ات بير بات معلوم جو ئی تو احيا تک اس نے اسلام کے ليے رغبت محسوس كَلِى ،اس نے زرہ بِهِ بني ،اپنے ہتھيارساتھ ليے اور ميدان جنگ بيں بَنْنِي كَيا ، بَهِر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہوکر کا فروں ت جنگ کرنے گا۔ یہاں تک کہ لڑت کارے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبداااشہل کے لوگ اینے مقتولوں کو تااش کررہ تھے كه احير م يرفظ بره مي انهول أنات بهجان ليا.. الت ميدان جنگ مين زخمول ت جور و کیچکراس کے قبیلے کے اوگوں کو بہت حیرت ہوئی ۔انھوں نے بوجیا: '' تتم يبهال كية آكة ... فوى جذبها آيايا اللهم ت رغبت بوَّني نه؟''

انير م في جواب ديا:

'' میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پرشر کیا۔ بوا بوال یا بیٹ اللہ اور اس کے رسول پرائیمان ا. يا نَبْهِ ميدان مِينَ آئر جِنَك كَي... يَبِهال تَكَ كَداسَ ها مِتُ وَبِينِيْ أَيالًا

معنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندان کے بارے بیش کہا کرنے تھے کہ مجھے ایت سینس کا نام بتاؤ جس نے بہجی نما زنہیں پڑھی مکروہ جنت میں جلاا کیا۔ان کا اشارہ حضرت اصیر م رضی املہ عندكي طرف بوتا تفايه

اس لژانی میں حضرت حظلہ رضی الله عنه بھی شہید: وئے۔احد کی لژانی ہے ایک وان پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری شن ہی غوموہ احد کا اعلان ہو گیا... بیڈسل کے بغیر شکر میں شامل : و گئے اور اس حالت میں اڑتے : و نے شہید : و گئے ۔ نبی اکرم صلّی القد ملیہ وسلّم

نے ان کے بارے میں ارشادفر مایا:

'' تنهارے ساتھی خظالہ کوفر شتے عنسل دے رہے ہیں۔''

ای بنیاد بر انفرت حفاله رسی الله عنهٔ و النسیل المارنکه این این یعنی ووشخص جنمیں فرشتوں نے شل دیا۔

(مسركين كى وايسى)

نز وہ احدین جنگ کے دوران ایک مشرک این تو نیس جنگ جوابی صفول سے نکل کر آ ہے آیا اور متا ہے کے لیے لاکارا ، ایک حقابی آ نے بزیشے اور این تو بنیک برتگوار کا وارکیا ، ساتھ جی افھوں نے کہا:

'' لے میراوارسنجال میں ایک فاری غلام ہوں۔''

ابن موایف کی زره کند سے پرت کٹ ٹی ہنواراس کے ندستے و کاٹ ٹی ، نبی اکرم صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ان کا جملہ سنا تو فر مایا:

" تتم نے بیا کیوں نہ کہا کہ لے میں اوار سنہال! میں ایک انساری نام: ول کے

اب ابن موافی کا بھائی آئے بڑھا، ان محالی نے اس پر ۱۱ بیا اور اس کی کرون اڑا وی،اس مرتبدانھوں نے وار کرتے وفت کہا۔

> '' لے میراوارسنجال! میں ایک انصاری غلام ہوں۔'' اس بررسول الله صلی الله علیه وسلّم مسلّرائے اور فر مایا:

> > 11-15-15-15

اسى غز وو ميں حضرت عمرو بن جموح رضى القدعنه بھى شہيد ہوئے ، يہ لنگڑے تھے، ان ئے چار بینے تھے، جب بید جنب کے اراوے تے چینے ملے قوچ رول بیموں نے ان سے َ بہا تھا، ''جم جارہے ہیں... آپ نہ جائیں۔''

اس پر «نفرت ممرو بن جمون رضی الله عنه حضور نبی مریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر بھوئے اور بولے:

"التدكر سول!مير ك بيني جميح جنك مين جانے ت روك رہے ہيں... مگراللہ كي

التمر ميه أي أن ت كريس البيان المارس بن كريس التي المنت التي بالأول المارس التي المارس التي المارس المارس

" تم معذور بو، للبذاجها وتم يرفرض نهيس ہے۔"

روسر في طرف آپ سلي الها عليه و الن سنال أن الن النائية الن النائية النائية النائية النائية النائية النائية الن منائلة مين البينية بالبياء الإراء سناره منائلين حيات بالمدان سناله النائليس شهاد ت العدانية

12 - N A

یہ طبقہ بنی الفنز میں عمرہ بن جو نے رضی الدو عند نے انتھیں رسنتہیا کے ور نظل ہنز ہے۔ بو ہے وائسون نے اردو سے دیدا ق

''اے اللہ! فیصے شہادت کی نتمت مطافرہ اور کھیہ والوں کے پاس زندو آئے کی رسوائی ہے بحالہ''

چنانچ بیاتی جنگ میں شہید ہوئے ، نبی الرم صنی التسلید وسلم نے ان نے بارے میں ارشاف مایا

''اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میر کی جان ہے، تم میں ایسے اوگ بھی ہیں کہ اگروہ 'سی بات کی قشم کھا ٹیس آڈ اللہ اتھا لی ان کی قشم کو بچرا کرد ہے ہیں... انھی لوکوں میں سے ممرو بن جموع بیں ، میں نے انھیں جنت میں ان کے اس کنگر سے بین کے ساتھ جاتے بچر نے و کیما ہے۔'

ائی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خان رضی ابتد عنہ جنگی بندیو کے امران کے سالے میدا بتدرمنی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ، پیرحضرت جابر رسنی التدعنہ کے والد نتھے۔

حضرت محمد و بن جموح رضی الله عند کی بیوی کا نام منده بنت حزام تھا، جنگ کے بعدیہ اپنے شوہ ،اپ بنے اور اپنے بینا کی ب اثنیں ایک ونٹ پر ذال سرمدید منوره کی طرف روانہ :و ب گئیس ، تا کہ انھیس مدید منوره مین فمن یو جائے ،لیمن اونٹ نے آ ۔ جائے ۔ روانہ :و بیا گئیس ، تا کہ انھیس مدید منوره میں فمن یو جائے ،لیمن اونٹ نے آ ۔ جائے ۔ انکار کردیا ور بیٹھ کیا۔اس کا رث میدان احد کی طرف کیا جاتا تو جائے کتا ،مدید منوره کی

"بیاه نت ماموری (یتن الله تعان ن طف ست ال علم ویا گیا ب که بید یدند بات )اس لیے ان متیوں کو میمیں وفن کردو۔"

۔ شوال کو مثلہ کرنے کے ابعد مشرک والبس اوئے مسلمانوں نے بھی انھیں و کے کی رشان اللہ عالیہ مسلمانوں نے بھی انھیں و کے کی رشتی اللہ عالیہ کوشش نہ کی مسلم اللہ علیہ مسلم نے حضرت میں رضی اللہ عنہ ہے فرمایا

ا المؤل پر سوار ہیں اور تصور وال کو ہا گئتے ہوئے کے جارت ہیں اور کیا بیا ہے ہیں؟ اگر وہ اوگ المنوں پر سوار ہیں اور تصور وال کو ہا گئتے ہوئے کے جارہ ہیں آو سمجھو وہ مکہ جارہ ہیں اور تصور وال کو ہا گئتے ہوئے کے جارہ ہیں آو سمجھو وہ مدینہ جارہ ہیں ایکن اگر وہ وہ گھوڑ وال پر سوار ہیں اور اوٹوں کو ہا نک رہ ہیں تا تو سمجھو وہ مدینہ جارہ ہیں اور اوٹوں کو ہا نک رہ ہیں تا تو سمجھو وہ مدینہ جارہ ہیں اور شرع ہیں میں کی جان ہے ، اگر انہموار نے بیانی کو رائ کا مقابلہ کروں گا۔'

حفرت علی رضی اللہ عندان کے بیجیے روانہ ہوئے، آخر معلوم ہوا کے مشرکوں نے مکہ بات کاراد و کر لیا ہے، اس طرف سے اطمینان ہوجائے کے بعد مسلمانوں کواہیے مفتولین بات کا اراد و کر لیا ہے، اس طرف سے اطمینان ہوجائے کے بعد مسلمانوں کواہیے مفتولین کی فکر ہوئی ، حضور نبی کریم حسکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' ونی سعد بن رفت کا حال معلوم کر کے آئے ۔۔ نیس نے ان کے اوپر ملواریں جیکتی دیکھی تھیں ۔''

اس پر جیم صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔

''اَ رِثِمَ معد بَن رَبِيعِ كُورْنده ياؤُنوْان سے مير إسااِم كَبِنْالوران سے كَبِنْا كدرسول اللَّهُمَ سے تمہارا حال ہو چھتے ہیں۔''

ایک انساری سامان نے آخر حضرت - عدر بن رقیع رضی الله عند کو تاماش کرلیا، وه زخمول سے چور چور شخے، تا ہم انھی جان باقی تھی ۔

## شهداء أحدكي تدفين

ان صحافی نے فوراً حضرت سعد بن رہیج رضی التدعنہ سے کہا:

''رسول الندستَّى الندسية وسلَم تهارا حال في تجيئه بين ، زندول مين: ويام دول مين: و؟'' حينرت معدد بن رنج رشي المدعند أبها

المین اب مردول میں دول یہ بین اول یہ بین اس مردول اللہ صلی الشہ میں اس میں اس مردول اللہ صلی اللہ علیہ و تنم سے میں اس میں اسار مردول اللہ علیہ و تنم سے میہ اسار مردول اللہ تعالی آب کو جماری میں اسار مردول کرنا اور کہنا کہ اتن رہیج آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو جماری طرف سے وہی بہترین جزاء طافر مائے جوایک امت کی طرف سے اس کے جی کوئل سکتی طرف سے اس کے جی کوئل سکتی ہے ، نیز میہ می قوم کو بھی میر اسادم بہنچا و بنا اور ان سے کہنا کے سعد میں سے ایک شخص بھی زندہ اگر ایک صورت میں تم ایک واللہ کے بی تک بین تک بینچنے و یا کہتم میں سے ایک شخص بھی زندہ سے تواس جرم کے سے اللہ کے ماں تمہارا کوئی مذرقبول نہیں موگا۔''

یہ کہنے کے چند کہے بعد بی ان کی روح نکل گئی... وہ انصاری صحالی اس کے بعد رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کے پاس حالش : وئے اور سعد بن رنتے رسنی الله عنه کے بارے میں بتایا ، جب آیے صلی الله علیه وسلم نے ان کے بارے میں ارشاوفر مایا.

'' مند تعالی - عدیر رحمت فرمائے ،اس فے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی

اورم نے وقت بھی ( دونون حالتوں میں ) خیرخواہی کی ہے۔''

· · · · ·

(سيرت الببي ):

کیتر حضور ایرم صنی الند عدید و تنکم خوب روئے یہ حضرت عبداللداین مسعود رفتی الله عند فرمات بین که جم نے آئنضرت صلی الله عدید و تام بوا تناروت جوئے بھی جیس و کیلید نئی جاتنا آپ جمز ورفعی الله عندن الش پرروئے۔

اس بعد نبی کرنیم صلی التدعدیه و تکم نے هنرت زیبے رضی الله عند سے فر مایا اللہ واللہ و نوب اللہ عند یا کھیں۔'' '' اپنی واللہ وَوَاسَ اللّٰمِ فَ نَدُرٌ نَے وَ یَا وَ وَبِيارِ سِینِیْنِ کُونِشِ وَ کَیْفُ نَدِیا کُئِن ۔''

المنظم من زبیر رشی امده عندی والدوی نام النظم من الند عندی الند عندی الند عندی الند عندی الند عندی و الدوی نام النظم من و الدوی نام النظم من و الدوی الند عندی و الدوی الند عندی و الدوی الند عندی و الند عنده و الند عنده و النظم الند النظم النظم الند النظم النظم

المال المالية المالية

اس مرحضرت صفيه رضى الله عنهائي بين كي سيني مير باتحد ماراا ورفر مايا

" كيول باؤن" وجيم علوم ب مير عيالي كي الشي كا مثله كيا أيا ب بكريد

و ب ن اللي راويلي ووات ويلي الن شا والته صبر كاوام ونهيل هيموار وال يل . "

ان کا جواب ن سراخت زبیر رستی الله عند، نبی تر بیم سنی الله عدیده منام سیده منام سید منام سید منام سید مناسی ا اوران کا جواب آی کو بتالیا، تب آی سینے فرمایا:

''اجیما!انھیں! نے دو۔''

چنانج انسوں نے تربی لی ں ایش وہ نیمی انا الله و انا الله و احفون انبیت ما اور ان کی مغفرت کی وعالی ۔

ال عند الشاف المدميد واللم عند الشاوفر ما بيا

" تمز و کے لیے کنن کا انتظام کرو۔"

ایک انساری محافی آگ بزشے۔ انسوں نے اپنی جامران پر ۱۹ ال کی ۔ بجم ایک محافی آ آئے بزھں۔ انسوں نے بھی اپنی جامران پر ۱ ال دی۔ آنجننہ سے سنس اسد میہ اسکم نے

حضرت جابر رضى اللّه عنهے فر مایا:

'' جابر!ان میں ہے ایک جا در تمہارے والد کے لیے اور دوسری میرے بیچا کے لیے ہوگی۔''

حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه كوئهمى كفن كے ليے صرف ایک حیا در ملی ، وہ حیا دراتنی حیفر ت مصعب بن عمیر رضى الله عنه كوئهمى كفن كے ليے صرف ایک حیا در اتن الله علیہ وٹی تھی کہ سرؤ ھا نكا جاتا تا تھا... آپ صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''سرکوچا درے ڈھانپ دواور بیروں برگھاس ڈال دو۔''

یہ معصب بن عمیر رضی القدعنہ وہ تھے جواسلام لائے ہے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے،ال
کالباس خوشبو و ک ہے مہر کا کرتا تھا۔ آجان کی میت کے لیے پوراکفن بھی میسرنہیں تھا۔
باقی شہدا ،کواس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک جیا در میں دودو تین تین لاشوں کو لیبیٹ کر
ایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔

يهرآ پ صلى الله عليه وسلم في شهدا برنماز جنازه اوافر مائى -

نو و واحد کے شہدا ، میں حضرت عبداللّہ بن جمش رسمی اللّہ عند بھی تنجے۔ انھول نے آیک دن میلے دعا کی تھی:

''اے اللہ! کل کی بہت طاقنور آ دی ہے میرا مقابلہ ہو جو مجھے تل کرے ، پھر میری الثاری کا مثلہ کرے ، پھر میری الثاری کا مثلہ کر ہے ۔ پچھے ہیں تیا ہے سامنے حاضر جول او تو جھے ہیں تیا ہے سامنے حاضر جول او تو جھے ۔ اورکان کس وجہ ہے کائے گئے ؟ تو میں کبول کا کہ تیا کی اور تیر ہے رسول ی اطاعت وجہ ہے اور اس وقت اللہ تعالی فرہ کیں اقوے تی کہا۔''

چنانجیہ بیاس از انی میں شہیدہ وئے اور ان کی ایش کا مثلہ ایو ان کی ایش کا مثلہ ایو ان کی کے دور ان ان کی ایش کا مثلہ ایو کی ایک شات مطا تعویر کی ایک شات مطا تعویر کو کی ایک شات مطا فی ان کی ہور کی ایک شات مطا فی ان کی ہور کی ایک شات مطابق کے دوران کے باتھی میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور بیائی ہے بڑے۔

اس جنَّك میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن ٹمر ورضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے

سے۔ان کے چبرے پر زخم آیا تھا۔اس زخم کی وجہ ہے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا باتھا۔ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی الش اٹھی کی گئی اور باتھ کو زخم پر ہے اٹھیا یا بیا تو زخم ہے خوان جاری ہو بیا۔اس پر ان کے باتھ کو گھر زخم پر رکھ دیا کیا۔ جو نہی باتھ رکھا ہیا،خوان بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت عمر و بن جموح رضی اللہ عنبما کو ایک بی قبم میں وفن کیا گیا تھا۔ کو فی مدت بعدا حد کے میدان میں سیاب آگیا،اس ہے وہ قبر کھل کی لوگوں نے دیکھی کے ان دونوں الاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا ہوا کی تر و تا زہ تھیں سیوں کہتا تھی جیسے ابھی کال بی وفن کی تی جو رہ دخترے عبداللہ بن عمر ورخی اللہ عند کا جو گئی گئی ہوں ، دخترے عبداللہ بن عمر ورخی اللہ عند کا جو گئی گئی ہوں ، دخترے عبداللہ بن عمر ورخی اللہ عند کی جو گئی گئی ہوں ، دخترے عبداللہ بن عمر ورخی اللہ عند کی جو گئی گئی ہوں ، دخترے عبداللہ بن عمر ورخی اللہ عند کی جو گئی گئی ہوں جاری ہوگیا، چنا ٹیے ہاتھ گھر زخم پر تھا گئیا۔

«خسرت اميه معاوييرنشي الله عنه في البينه دور مين ميدان احد ت اليه نهر كالى بير شهدا ، كي قبر وال في درميان ت كالى بني ،الله في الله اليها الميول في الوكول وعهم ديا كه البين مردول والن قبر وال عن زكال أرده مرى حبيه وفي أمرويي ... لوك ره ت بنوت وبال البيني ما دول والن قبر وال مين ستا المثول او الا التو تمام شهدا ، كي الشيل بالمل تروتا زي تهميل ، زم من ما المرتبي الن في مرافر تهميل ، زم من ما المرتبي المن في مردول عن المتعمل ، زم من ما المرتبي المنال عددا به منه منه والمنال عددا به منه منه والمنال عددا به المنال عددا بي أمدال الكراكي المنال عددا بي أمدال الكراكي المنال المنه عنه كي المنال عددا بي أمدال الكراكي المنال المنه عنه ألى المنال المنه المنه المنه المنال المنه المن

#### شبداء كامرتبه

يَرِ آپ سلى الله عليه وسلم في غز و واحد ك شهداء كے بارے ميں فر مايا:

المنتان الأسب والمواد الوراثيم المنتان والمنتاني من المنتان عن المنتان الماسية المنتان الماسية المنتان المنتا

تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبار واس حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا ساہوگا اور اس کی خوشبومشک جیسی ہوگی ۔''

غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدعبداللہ رضی اللہ عنہ کے والدعبداللہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

"اے جابر! کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتادوں؟… اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالٰی کسی شہید ہے۔ کلام فر ما تا ہے ، کیکن اس ذات بق نے تمہارے شہید ہے۔ کلام فر ما تا ہے ، کیکن اس ذات بق نے تمہارے باپ ہے کام فر مایا اور فر مایا ، مجھ ہے ما گاو ، میں عطا کروں کا۔ انھوں نے کہا: 'اب باری تعالٰی ! مجھے بھر دنیا میں اوٹا و یا جائے تا کہ وہاں بہنچ کر میں ایک بار پھر تیمی راہ میں قتل باری تعالٰی ! مجھے بھر دنیا میں اوٹا و یا جائے تا کہ وہاں بہنچ کر میں ایک بار پھر تیمی راہ میں قتل باری تا ہے۔ کہ دوسکوں ۔'

اس پراللەتغالى نے فرمایا:

" بیمیری عاوت کے خلاف ہے کہ مردول کودوبار دو نیامیں او ناؤں۔'' انھول نے عرض کیا:

'' پرورد کار! جولوک میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ،ان تک پہات بُنجاوے کہ یہاں شہدا کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔''

اس يرالتد تعالى في يآيت نازل فرمائي:

ترجمه: ''اورا ف مخاطب! جولوگ الله کی راه میں قبل کیے گئے، انھیں مره ومت خیال کرو، بلکه وه اوک زنده میں اورا پنے بروردگار کے مقرب میں ۔ انھیں رزق بھی ماتا ہے۔''
آنحضرت صلّی الله ملیه وسلّم بنی وینار کی ایک عورت کے پاس پنتیج ۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ وہ میں شہیدہ و نے تھے۔ایک روایت کے طابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا… جب لوگول نے انھیں می خبر سائی تو انھول نے فور ا پو جیما:
شہید ہوا تھا… جب لوگول نے انھیں می خبر سائی تو انھول نے فور ا پو جیما:

اوگول نے بتایا:

''اللّٰد کاشکر ہے... آپ بخیروعافیت ہیں۔''

اس يراس عورت نے كہا:

"میں آپ کوانی آئکھوں سے دیکھ لول۔"

أَيْرِ جِبِ أَسُول فِي آبِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ يُواْتُ وَكَايِدَامِا تُوبُولِيل:

''آپ نیم یت سے میں تو ہم مصیبت نیچ ہے۔' یعنی اب کی نم کی وکی اہمیت نہیں۔ نو وہ احد میں حصرت قبّا وہ بین فعمان رضی القد عند کی آئید میں زخم آ کیا تھا... بیمال تک کرآئند ڈیٹ سے باہم نکل کر اٹ گئی گئی لوگوں نے اسے کاٹ ڈ النا جا با اور اس بارے میں حضور نبی کر بیجسلی القد مدید وَسلم سے بیوجیجا۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' کا ٹونہیں۔''

نَتِرَ انْهِيں ابْ بِإِيا اور ان َن آئھ ابْ باتھ مبارک میں گے رہنتیلی ہے اس کی جگہ پرر کھ دی۔ چیر میدو تنایز هی:

''ا ہے ایتہ!ان کی آئکہی وان کے حسن اورخوب صورتی کا فر ربیعہ بنادے''

چنا نجید وسری آنکھ سے بھی زیادہ خوب صورت اور تیز بوگئی... حفرت قادہ رضی اللہ عند و بہتی آنکھ یہ بیاس تھیف ہوں اثر نہ: و تا۔ عند و بہتی آنکھ یہ بیاس تھیف ہوں اثر نہ: و تا۔ ایس ایک تابی کی براس تھیف ہوں اثر نہ: و تا۔ ایس ایک تابی آنکہ یوست : و کیا... وہ فورا رسول القد سکی اللہ علیہ و سام کی خدمت میں حاضر : و کے ۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے زشم برا پنا اعاب و بمن لگادیا۔ زخم فوراً مُحیک جو گیا۔

نو وہ احد میں اسلامی اشکر کا جینڈا حضرت مصعب بن عمیر رہنی القد عند کے باتھ میں بھی ہیں۔ تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں باتھ کٹ کیا تو انھوں نے جینڈا بائیں ہاتھ میں پکڑلیا، جب وہ جس کٹ گیا تو دونوں کئے ہوئے باز وؤں ہے جینڈ کے وقتی م لیا، اس وقت وہ بیا آیت تااوت کررہے تھے۔ ترجمہ: ''اور محرصتی اللہ علیہ وسلّم اللہ کے رسول ہی تو ہیں ، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر کھے ہیں۔'' (سورۃ آل عمران: 144)

جب انھوں نے جنگ کے دوران کی کویہ کہتے سنا کے محمصلی اللہ مدیبہ وسلم قتل کردیے گئے تو خود بخو دان کی زبان سے میدالفاظ جاری ہو گئے۔

اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔

غرض جنگ ختم ہوئی اور شہدا ،کو فن کرویئے کے بعد حضوراً سرمسلی الله ملیہ وسلم مدیئے کی طرف روانہ ہوئے۔آپ سلی الله علیہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس وقت شہدا ،اوران کے عزیز ول کے لیے بیدوعا فر مائی:

''اے اللہ ان کے دلول سے رنج اورغم کومٹا دے ، ان کی معیبتیوں کو دورفر ما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کوان کا بہترین جانشین بنادے۔''

مدینه پینچنے پر نبی اکرم صلّی اللّد ملیه وسلّم نے حضرت علی رضی اللّه عنه کی تلوارخون آلود د کیچه ًرفر مایا:

''اگرتم نے جنگ میں بہتر کار َروگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔''

غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ بہنچ تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے گئے، خوشی سے بغلیں بجانے گئے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم سلی اللہ ملیہ وسلم کی شان میں گتا خانہ کلمات بھی کیے۔ مثلًا وہ کہتے بھرتے ہے:

''محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین میں ،آئ تک تک سی نبی نبال طرح نقصان نہیں افضایا جس طرح انھوں نے اسٹھیوں کو بھی افضایا جس طرح انھوں نے اٹھایا ہے،خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے۔'(معاذ اللہ)

بهتی کتے:

'' تمہارے جوسائتمی مارے گئے ،اگروہ ہمارے ساتھ در ہے تواس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔''

حضرت عمر رضی الله عنه تک ان کی بید با تیں پینجیں تو انھیں بہت غصه آیا۔ انھوں نے حضور نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم ہے عرض کیا:

"ا الله كرسول! آب ممين ان لو ول أفتل كرن كي اجازت ويرك

بين كرآب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

'' كيابيلوگ يعنى من فقين ظاہر ميں مسلمان نہيں ہيں ، كيابيكمين پڑھتے كدائلد كے سوا كوئى معبود نہيں اور بيركہ ميں اس كارسول ہوں۔''

حضرت عمر رضى الله عنه نے عرض كيا:

'' ب شک کرت بین الیکن بیاوگ ایبا تکوار کے خوف سے کرتے بین اب ان کی حقیقت ظام جو بیلی بیات کے دلول میں جو کینداور فساد ہے ، وہ سامنے آئیا ہے۔' منیقت ظام جو بیلی ہے ،ان کے دلول میں جو کینداور فساد ہے ، وہ سامنے آئیا ہے۔' بیرن کرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''جو تخص اسلام کا املان کرے، جیاہے ظاہری طور پر ہی کرے، جھے اس کے تل کی ممانعت کر دی گئی۔'' ممانعت کر دی گئی۔'

غز و دا حد کے دوسرے بی روز ، فتح سوریے نبی کریم صلی القد مدیب وسلم کا قاصد مدینه منور و میں میداعلان کرر ہا نفا:

''مسلمانو! قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔''

سيرت النبي ١٣٤ -----

# غزوه حمراءالاسداور كقاركي يسيائي

سیاعلان قرلیش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا، تا کہ انھیں معلوم جوجائے کہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم ان کے تعاقب میں نشریف لا رہ بیں اور ساتھ میں انھیں یہ بھی معلوم جوجائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ ہے وہ کمزور نہیں ،وگئے۔

اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمخضہ سے سنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ بھوے ، سبالوگ رخی سے مگر ک نے بھی اپ زخموں بی پروانہ کی ... جب کہ حالت میتی کو صف ف بنوسلمہ کے جالیس آ وئی زخمی ہوئے سے ،خوداللہ کے رسول بھی زخمی شے اورائی حالت میں صحابہ کو لئے کرروانہ ہوئے ، آپ صلی اللہ علیہ واللہ کی رخموں کی صورت میتی ک حالت میں صحابہ کو لئے کرروانہ ہوئے ، آپ صلی اللہ علیہ واللہ کے رخموں کی صورت میتی کہ چرہ مبارک زرہ کی کر یاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھی ار بھی فرمبارک پر پھر کا ایک زخمی ہی جہرہ مبارک زرہ کی کر یاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھی او پر کا ہوئے رخمی ہو ، اس کہ موجود ہے ، ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وایاں کند صابحی زخمی تھی ، اس کند سے پر این تھی ہے ۔ اس وقت وارکیا تھی جب آپ ٹر شے میں گرے سے میں گر جے میں گر ہے میں آپ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے ، ایسی حالت میں آپ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے ، ایسی حالت میں آپ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے ، ایسی حالت میں آپ طالہ اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے اللہ علیہ وسلم کی دونوں گھٹے بھی زخمی سے اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹے بھی زخمی سے البی حالت میں آپ

''طلحہ!تمہارے ہتھیا رکہاں ہیں؟'' انھوں نے فورا کہا:

'' بہیں ہیں اے اللہ کے رسول!''

یہ کہ کروہ جلدی ہے گئے اور ہتھیار پہن کرآ گئے ، حالانکہ ان کے صرف سینے پرنو زخم تھے جبکہ پورے جسم پرستر زخم تھے...اللہ اکبر۔

آب سلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چا گیا، یہاں تک کہ جمرا ،الاسد کے مقام پر مشہرا، یہ جبد مدینہ منورہ سے تقریبا 12 کلومیٹر دور ہے، اس مقام پر مسلمانوں نے تین دن تک قیام کیا، ہر دات میں سحابہ کرام دخی الله عنہم اپنے پڑاؤ میں جگہ جبگہ آگ روشن کرتے دے تاکہ وقتین کو دور سے روشنیاں نظر آئی رہیں، اس تد ہیر سے وقتین نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنال جدان پر رعب پڑکیا۔

اس مہم کوغز وہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا اس نوزوں یہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کمجوریں تنمیں یا پھراونٹ نے کیے جاتے متھے۔

کفار نے جب بیز ہریں سنیں کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو وہ مَلَه کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضورا کرم صلی التدعلیہ وسلم کو بیا طالاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کوچ فر مایا۔

حمراء الاسدكِ مقام برمسلمانوں نے ابوعزہ شاعر كوئر فتار كيا۔ يقض مسلمانوں كے خلاف اشعار كہا كرتا تھا، غزوہ بدركے موقع برجھی گر فتار ہوا تھا۔ گر فتار ہوكر حضورا كرم صلی اللہ عليہ وسلم كے سامنے لايا گيا تھا تو گر گر انے لگا تھا، آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے اس شرط بر اللہ عليہ وسلم كے سامنے لايا گيا تھا تو گر گر ان اشعار ہوت اشعار نہيں كہے گا... ليكن بيا ہے وعد ب سے بھر گيا تھا اور مسلمانوں كے خلاف اشعار كہتار ہا تھا۔ اس موقع بريہ پھر گر فتار ہوا۔ اب بھر اس نے كہا :

"ا ہے تھ! مجھے جیوڑ و بیجے! مجھ پراحسان کیجھے! میری بینیوں کی خاطر رہا کر دیجے، میں آب کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آیندہ بھی ایسی حرکت نہیں کروں کا۔'' حضورا کرم صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم نے ارشادفر مایا:

''نبیس! اب تومسلمانوں کو دکھنیں پہنچا ہے۔ کا۔' اس کے بعدات تیل کردیا ً بیا۔ حضورا کرمسلی القد علیہ وسلم نے اس موقع پریہ بھی ارشا وفر مایا: ''مومن ایک سوراخ سے دو بارنبیس ڈ ساجا سکتا۔''

حضوراً نرم سلی المدعلیہ وسلم ہے اس فرمان کی وضاحت مل ، نے بیکھی ہے کہ موسی و جا ہے کوئی اے وشو کا دے تو اس سے ہوشیار رہے اور بھر اس کے دشو کے میں ندآئے۔ اس سال لیعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔

4 جری میں غراوہ بنونفیم بیش آیا۔ اس کی وجہ سے بی کہ نبی اگر مرصنی القد عبیہ وسلم قبیلہ بنو نفیم کے میں انشید کے میں انشر ایف کے یہ ہے سلی اللہ عبیہ و کام کو و بال ایک ضروری معالمے میں نونفیم سے بات ہے کرنائتی ۔ یہ بہودیوں کا فنیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے الن سے معاہد و کررکھا تھا کہ مسلمانوں و کئی کا خون بہادینا پڑاتو بنونفیم بھی اس سلسلے میں مدد کریں کے۔

حضوراً رم سلی القد ماییه وسلم جب ان کے محطے میں تشریف کے تو صحابہ کرام کی ایک مخطے میں تشریف کے تو صحابہ کرام کی ایک مختصری جماعت بھی ساتھ تھی ۔ ان میں حضرت ابو بکر صد ایق ، حضرت میں اللہ علیہ وسلم نے صد ایق ، حضرت میں اللہ علیہ وسلم نے وہاں بہنچ کران سے بات شروع کی تو وہ بولے:

''باں باں! کیوں نہیں ... ہم ابھی رقم اداکر دیتے ہیں ،آپ پہلے کھانا کھالیں۔' اس طرح و دانظا ہر بہت خوش بوکر طے انگین دراصل و دآپ سلی ابتد مدیہ وسلم سے قبل کی سازش پہلے ہے تیار کر چکے تھے۔آپ صلی القد ملیہ وسلم کو انھوں نے ایک دیوار کے ساتھ یہ بٹھایا۔ بھر ان میں ہے ایک یہودی اس مکان کی جیت پر چڑھ کیا۔ و دحیجت ہے حضور أرم صلى القد عبيه وسلم كاو برائيك براس بقر كرانا جإ بتا تنا البتى وه ايسا كرف بى والا تنا كه القد اتحالى ف حفرت جرائيل عليه السلام كو بعيج ويا ه انهول ف آپ صلى الله عليه وسلم كو الس سازش سے باخبر كرويا - آپ سلى القد عليه وسلم تيزى سے وبال سے الشے - انداز ايسا تنا جيكونى بات ياداً كى بور.. آپ سلى الله عليه وسلم اپنا ساتھيوں كو و بيس بينيا جور كرمديد

جب هنورا کرم صلی القد علیه و تام کی وائیتی میں دیر ہوئی تو سی بہ کرام جبران ہون اور هنورا کرم صلی القد علیه و تام کی تااش میں نکل پڑے ۔ انہیں مدیدہ منورہ ہے آتا ہوا ایک شخص و کھائی ویا ۔ انہیں مدیدہ منورہ ہے آتا ہوا ایک شخص و کھائی ویا ۔ اس میں القد علیه وسلم کے بارے میں اید علیہ وسلم کو مدیدہ منورہ میں و کھے کرآ رہا ہے۔ اب صلی القد علیہ وسلم کو مدیدہ منورہ میں و کھے کرآ رہا ہے۔ اب صلی القد علیہ وسلم نورا مدیدہ منورہ کھیں سازش صلی ہوئی القد علیہ وسلم کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔

نَيْرَ آپ سن اللّه عليه وَمَلَم نَ مُحَدِينَ مَلَمَ مِنْ اللّه عنهُ و بنونفي نه باس بينا اورانهيس بير پيغام ديا:

'' میرے شہر (لیتنی مدینہ ) ہے نگل جاؤ ،تم لوں اب اس شہ میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہتم نے جومنصو بہ بنایا تھا، وہ غداری تھی۔''

نتام یبود ایول و سیجھی بتایا ہیا کہ آپ ستی امتد علیہ وستم کے خارف انھوں نے میا سازش کی تھی اس لیے کہ سب کواس بارے میں معلوم نبیل بنیا۔ سازش کی تفصیل سن سر یبودی خاموش رہ گئے ۔ کوئی منہ سے ایک افظ بھی نہ نکال سکا۔ بُیمر حضرت نمہ بن مسلمہ رہنی اللہ عنہ نے این سے کہا:

'' آئنسرت سنی اللد نالیہ وسلم کا تعلم ہے کہتم وی وان کے اندرا ندر بیہال سے نکل جاؤ، اس مدت کے بعد جو فض بھی بیہال پایا کیا اس کی سرون ماروی جائے گی۔' حضور نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کا تھم سن کریم وود پول نے و بال سے کوچ کی تیار بیال شرون کردیں...اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے کئے الیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انھیں پیغام ملا کہ اپنا گھریاراوروطن جیوڑ کر ہر کز کہیں نہ جاؤ، ہم اوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدو وآئیں گے۔اورا گرتم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔''

یہود بول کورو کے میں سب سے زیادہ کوشش من فقوں کے سر دار عبداللہ ابن انبی نے کی ماس نے یہود بول کو پیغام بھیجا:

''ا ہے گھ والوں کو جھوڑ کرمت جاؤ ، اپنی جو ملیوں میں جے رہو... میرے ساتھ دو م ہ ارجانباز ہیں ، ان میں میری قوم کاوک جمی ہیں اور مرب کے دوسر قبائل بھی ہیں ، وقت آن پڑ اتو ہاؤک تنہاری حو ملیوں میں بہتے جائیں کاور آخروم تک اڑیں ہے ،ہم پر آئے ہا نہیں آئے ویں گے ہم ہے بہتے جائیں ویں نے ... نارے ساتھ قبید بن قریظ کو گ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کاوگ بھی ... ہے ہاری طرف مدہ کا باتھ بڑھا ت ہیں۔' بین فضیے کو یہ بیغا مات لے تو انہوں نے جاوطن ہوئے کا خیال ترک کر دیا ... چنا نہید انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہجے جا

'' ہم اپنا ہطن جیموڑ کر ہے گرخیس جائیں گ… آپ کا جو جی جاہے ، کرلیں۔'' سے پیغام کن کرآپ صنی القد عالیہ وسلم نے تلمہ تکابیر بیند کیا ، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھرآپ نے فرمایا:

'' يېږدى جنگ پرآ ماده بين،لېذا جهاد کې تياري کروپ''

مسلمانول نے جہاو کی تیاری شروع کردی ، اس وقت یہود یوں کو جنگ پر ابھار نے والا شخص جی بن اخطب تھا ، ای شخص کی بیٹی دھنم ت صفیہ رشی اللہ عنها تھیں جو بعد میں دھنور اکر مصلی الند عدیہ وسلم کے ذکا ت میں آئیں اور اسم المور منیون کا اعزاز پایا۔ جی بن اخطب بنو اکر مصلی الند عدیہ وسلم کے ذکا ت میں آئیں اور اسم المور منیون کا اعزاز پایا۔ جی بن اخطب بنو نفسیر کا مروار تھا ، بنی نفسیر کے مروار تھا ، بنی نفسیر کے ایک دوسر ہے میروار سابم بن مشلم نے اسے تسجیعا نے اور جنگ سے بازر رکھنے کی بہت کوشش کی الیکن جی بن اخطب من فقول کی تنہد پر بازند آیا اور جنگ

سيرت النبي ----- ١٢٢٢ -----

ير تلار با،اس برسلام بن مشكم في اس سے كہا:

" " من میری بات نہیں مانی ، اب تم ویکھنا ، ہم اینے وطن سے بے وطن کر ویے جائیں گے اور گے ، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی ، ہمارے گھر والے قیدی بنالیے جائیں گے اور ہمارے نو جوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔'' ہمارے نو جوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔'' جبی بن اخطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔

0 0 0

## غزوهٔ بی نضیراورغزوهٔ بی مصطلق

آخر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سحابه کے ساتھ بنونفیم کی طرف روانہ ہوئے۔اس موقع برآپ صلی الله علیه وسلم نے مدینه منور و میں حضرت عبدالله بن مکتوم رضی الله عنہ کوا پنا قائم مقام مقرر فر مایا۔ جنگی برجم حضرت ملی بن البی طالب رضی الله عنه نے انصایا۔ نبی سمی قائم مقام مقرر فر مایا۔ جنگی برجم حضرت ملی بن البی طالب رضی الله عنه نے انصایا۔ نبی سمی صلی الله علیه وسلم السمان بنونشیر کی بستی صلی الله علیه وسلم السمان بنونشیر کی بستی میں بنونی گئی کے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اوٹ یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہوگئے اور چھتوں برسانے کیے۔ سے تم برسانے کیے ، پیم کرانے کیے۔

وہ دان ای طرح کُنز را۔ ووس بے دن حضورا کرم صلی القد مدیبہ وسلم کنزی کے ایک قبے ( گنبدنما سائبان ) میں قیام بذیر ہوئے ، جوحضرت بلال رسی القد عند نے بنایا تھا۔

یبود یول میں سے ایک شخص کا نام غز ول تھا، و دز بردست تیم انداز تھا.. اس کا بجینکا جوا
تیم دور تک جا تا تھا۔اس نے ایک تیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کی طرف بجینکا۔
تیم و بال تک بہنچ کیا۔ بید تیج کرصی باکرام رضی اللہ عنبم نے حضوراً نرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم
سے قبے کوڈراد ورمنتقل کردیا۔

رات کے وقت حضرت ملی رضی اللہ عند منائب ہو گئے۔ یہ د تکیجہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جیرت ہوئی ،انھوں نے آپ سے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! علی نظر نہیں آرہے۔"

آپ نے فرمایا:

" فكرنه كرو، وه ايك كام سے كئے إلى "

ترجی ہی دری گزری ہوگی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ غزول کامر الٹھائے ہوئے اسٹی اللہ عنہ غزول کامر الٹھائے ہوئے اسٹی اللہ علیہ وسلم کے سائبان کی طریق تنے اس کے جھپے لگ کئے شیما ورآخر اس کا سریجینیا تھا، حضرت می رضی اللہ عنہ اس کے جھپے لگ کئے شیما ورآخر اس کا سرکات لائے ۔ اس کے ساتھہ دئ آ دئی اور تنے، ووغز ول کوئل ہوت و کیچر کر بھا گلے تنہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسئم نے حصرت ملی رضی اللہ عنہ کے ساتھہ دئ آ دئی اور تھی ۔ ووغز ول کوئل ہوت و کیچر کر بھا گلے تنہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ نہ رضی اللہ عنہ بھی تنہے ۔ یہ ہماعت ان لوگول کی اور نبی میں نکلی ۔ جوغز ول کی مارے بیائے پر بھا گلے تنہے ۔ یہ ہماعت نے ابور جانہ رسی بیائے پر بھا گلے تنہے ۔ یہ ہماعت نے ابیر میں جانوں کی مارے بیائے پر بھا گلے تنہے ۔ یہ ہماعت نے ابیر سب توقل نرویا۔

"عبدالله ابن الى كو و مداكبال كتى جس كااس نے وعد و كيا تنيا... اور جس كى تم آس الكائے بينچے ہے؟"

و و یونی جواب ندو ہے۔ سکا ، یجود کی اب بہت پر ایٹنان ہو کیکے ہتھے، اوھ نبی اکر مصلّی اللّٰد علیہ ، سلّم سختی ہاں کا محاصرہ کے ہوئے ہتھے، آخر اللّٰہ اتعالیٰ نے یجود بول کے ولول پر مسلم انوں کا رعب طاری کردیا ، انھوں نے نبی اکر مصلّی اللّہ علیہ وسلّم ہے ورخواست کی کہ

انتعیں بیبال ہے نکل جانے دیا جائے ...و دہنتھیار ساتھے نہیں کے جانمیں گے . البتدا پنا تھے میوسامان کے جانگیں کے ۔''

نبی اَ سرم تعنگی الله عالیه وسلّم نے الن کی بید ورخواست منظور کر لی ، چنانچه یموو بول نے اپنی این الله والیا ، پیکل جید البین اور آن پرایا والیا ، پیکل جید سواونٹ منظے ، ان اونٹو ل میر بهبت ساسونا جیا ندی اور قیمتی سامان تھا۔

اس المراق بنی نفید کے بید میروی جانا وطن ہو کر فتیبر میں جالیت افتیبر کے میرود ایوں نے انتہاں و ہاں آباد: و نے میں مددوی الم بھیلوگ شام کی طرف بھی جائے گئے۔

غرزوہ بنونضیر کے احد غروہ ذات الرقاع، غروہ بدر ثانی اور غروہ وو وومتہ الجندل بیش سے میں بیسو سے نہیں سے خروہ دات نقے جو نے احد دیگر سے بیش آئے۔ بیج غروہ بن الم مسلی مسلی مسلی مسلی اللہ بین آیا ۔ کے ایک الم وار حارث بن البی ضرار تھا، اس نے حضور الرمسلی میں آیا ۔ کے ایک لشکر تیار کیا، اس اشکر میں اس کی قوم کے عادہ وہ وہ سے میں شامل مجھے۔

اس اطلاع پر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی اسلامی اشکر و اس من ترجیج کی کوروائد: ۱۰ اور اس جارت بن البی ضراراه راس کے ساتھیوں کومسلمانوں من مدکی خبر ملی تو بہت ہے اوگ بد حواس بموکر جارت کا ساتھی جیموڑ گئے اور اوھ اُوھ بھا گ نے ایرا وہ اُوھ بھا گ نے ایران تک کے بیال تک کے بیال تک کے بیال تک کوروں اور بوک برام نے سامی الله علیه وسکم سی بہرام نے سامی تا اور بوک، مسلم الله علیه وسکم سی بہرام نے سامی تا اور بوک بیال میں ہے وں بہرام نے سامی الله علیہ برام نے سامی الله علیہ برام نے سامی الله علیہ وسکم سی برام نے سامی الله بیاری کی توروں اور بوک کی برائی کی برائی کی توروں اور بیان کی توروں اور بیان کی توروں اور بیان کی توروں اور بیان کی برائی کی ب

ان قبید بیول میں بنی مصطلق کے سروار حارث بن الی ضرار کی بیٹی برّ و بنت حارث بھی سنتیں ، مال غنیمت تقصیم جوا تو برر و ، خاہت بین قبیس رضی اللہ عند کی تنجو میل میں آئٹیکیں ، اب خاہت بین قبیس رضی اللہ عند نے برر و ہے میں تو وہ انھیں تا ہوتا و ہے میں تو وہ انھیں آئر اور نو او قبیسونا و یہ دیس تو وہ انھیں آزاد کر دیس گیا کہ اگر وہ نو او قبیسونا و یہ دیس تو وہ انھیں آزاد کر دیس گیا ہے۔

یہ تن کر بڑے ہو نہی آ سرم سنی اسد ملیہ وسکم کے پاس آئیں اور سینے کہیں :

''اے اللہ کے رسول! میں مسلمان جو پچی ہوں ، میں گواہی ویتی ہوں کہ اللہ اتحالی کے سوا وئی معبور نہیں ، ہمارے ساتھ ہو جو بوا ، اس کو آپ جانتے ہی ہیں ، میں قوم کے سردار کی بئی : وں ۔۔ ایک سردار کی بئی : وں ۔۔ ایک سردار کی بئی اچپا نک باندی بنالی گئی ۔۔ ثابت ہن قلیس نے آزاد : و نے کے لئے میر ہے ، مہری آپ سے ایم میں میری بالی گئی ۔۔ ثابی زیادہ ہے ، میری آپ سے درخوا سے ہے نہ اس سیا میں میری میری ایس سے کہیں زیادہ ہے ، میری آپ سے درخوا سے ہے کہا ساتھ ہیں میر کی مدر فرما کیا ۔ ''
اس پر نبی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کیا:

درخوا سے ہے کہا کہ مسکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کیا:

درخوا سے ہے کہا ہیں تھیں اس سے بہت راستہ نہ بتا دواں؟''

'' و و نیوا ہے اللہ ہے رسول ۔''

آپ معلی القدعلیه وسلم نے ارشاوفر مایا:

" تبهاری طرف ہے سونا میں وے دیتا ہوں اور میں تم ہے نکان کراوں۔"

- 0211222

السامه سرم للطال الاردوال

بِنَا ثَبِيرًا بِ نَـ ْ حَنْدَ تَ ثَابِتَ بَنْ فَلِمِسِ رَضَى اللَّهُ عَنْدَ كُو بِلُوالِيَّهُ بَرَّ وَلُوالْن بولے:

"التدك رسول! مير من مان باب آب برقر بان اير وآب كا او گرفت الله و الله

بعدين اسنرت جو بريد رنني الماعنها كاباب حارث ان كافديد الرحضور اكرمصلي الله

علبه الله على خدمت مين حاضر جوا ال فدي مين بهت ساون شخص حارث البهى رات مين عليه الله على خدمت مين حاضر جوا ال فدي مين بهت ساون في الله الله الله ونول كو مين الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على خدمت مين بيش وي الله على الله عليه والله والله الله على الله عليه والله الله على الله عليه والله الله على الله على الله عليه والله الله على الله

" بیفد بید لے بیس اور میری بینی کور با کرویں۔"
اس کی بات کن کرآ ہے معلی القد عدید و تعلم نے ارشاوفر مایا:
" اور وہ دواونت میا: و نے جنمیں تم عقیق کی خصالی بیس جیمیا آئے: و؟" عارت بن الی ضرار یہ سنتے ہی ریکاراشیا:

'' میں گوا بی ویتا مول کے آپ اللہ کے رسول میں ... اس بات کا علم میں سے اور اللہ کے سواسی کونہیں ... اس بات کا علم میں سے اور اللہ کے سواسی کونہیں ... اس سے ثابت ہوا، آپ واقعی اللہ کے رسول میں ۔''

اس طرح وہ مسلمان ہو کئے ، مشرت جو ریبید بنتی اللہ عنہا کے بھائی مبداللہ بن حارث بنی مسلمان ہو گئے ،اس کے بعد بنی مصطلق کے تمام قید یواں کور ہا کر دیا گیا، کجھ ت فدید لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے ججھوڑ دیے گئے۔

حضرت جوريديدرشي المدعنها فرماتي بين المجني مصطفی بررسول المدستی المده مديده سلم بی چرا حمائی ہے تين ون پہلے ميں نے خواب و يکها كہيں كہ يہ بال مديده خوره ) ہے جا ندطون جوا اور جياتے جيئے ميم بی کو و ميس آر با ، نيم جب جم قيدي بنا ہے گئے تو ميس نے خواب ك چرا اور جياتے جيئے ميم بی کو و ميس آر با ، نيم جب جم قيدي بنا ہے گئے تو ميس نے خواب ك چرا جواب كر اور شياتے ميانی القد عديده سلم الله عديده سلم الله عديده سلم الله عديده سلم علوم : و في الله الله عديده سلم الله عديده سلم علوم : و في الله عديده سلم علوم : و في الله عديده سلم عديده سلم علوم : و في الله عديده سلم عديده سلم

اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسم والنہ س مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے توایک بہت دردناک واقعہ بیش آگیا۔

0 0 0

## منافقين كي سازش

سیرو یا نشه صدیقه رخی ایند منها فر ماتی جن که کوین کا اماران جوت بنی میش قنها ب دے کے حدد فروق والعرب مرجعی وطرف یکی فرد کے اور فران و بی آنو واج ل شمر دو و بی از انسار والند: و فی واجها سے ملے میں ایک مار تھا، وہ مار نہیں اوٹ لر ی منه ف ق من الطور من المار بی من التی المار من التی المار میون الشکر میں جواو**گ م**یرا : وورق التی مر اونٹ پر رہی اور ت کے واقعول نے نہیں یا سائن مود نے میں موجود مول واقعول المعول نے زود ن واحل مراون پر رهید با ماه رانشین حسان نه زواک بین اس مین نین بور به رونایه میں ویلی آبالی اور مروز ن ن تنی ساتی میں آبادی بہت م<sup>رکت</sup>ی ہیں میں میں سے ہے آبار نہیں تنے ، اس طرح شرر والنہ جو سار (جو و خ تعلق و خشاع نان ، پیا کیت فروں نما چیز جو تی ہے جو اون يرفشه ت كفرير بيندلي جاتى كن كورت يراك تنارت.) اله وفي علاش ك بعدميد الأرال بالورثين الشركي طرف روانية وفي ومال تنفي توانسر حايرة تى، دەر دەر تىپ ئەنانى تارىخىي جىڭىم ئەن دۇنىڭى مەمىن جىندىنى ئىستان ساھىيا دىس أتعين ميه ي م شدى و يها جياه الوسيد على يتبين آنين ك. بيني بيني بيني في الناس الم سنوان میں رہنی اللہ عندی ذہب واری یکی کے واقتر کے چیجے رہا سرت تھے تا کہا کی

کا وَنَی سامان رو جائے یا گرجائے تو اس کو اشمالیا کریں ، اس روز بھی انشکر سے جیجیجے تھے ۔

ینا نیچہ جب بیدا س جگہ نینچ جہاں قافانہ تن ... تو انسول نے ، ور سے جیجی کی اور نبیال بیا کہ وَنَی آوی سویا : وا ہے ، نز و کی آ نے تو انسول نے جیجے بہنیان لیا ، جیجے ، نی وائسول نے تو انسول نے جیجے بہنیان لیا ، جیجے ، نی انسول نے تو انسول نے جیجے ، نی وائد و انا الله و انا الله و اجعون "بید منا ، ان آن آ واز س س جا گ نی ، انہیں ، کیجھے ہی میں نے اپنی چاور ایٹے جیجے ہی فال لی ۔

حضرت عا نُنشصد يقدرنني الله عنها فرماتي مين:

'' صفوان ممن حیرت زوه نظم که پیریا جوا، تکین منه سے انسوں نے ایب ففته شکر بار نه میں نے ان سے یونی بات کن ،انسوں نے اپنی اونٹی کومیر نے قریب بنھادیا ،اورسرف اننا کہا۔ '' ماں! سوار : وجائے!''

> میں نے اوٹ پر سوار ہوتے وقت کہا۔ ''حسٰسی اللّٰہ و نغمہ الّٰو کیل.''

> . پيٽورت وان <u>ٻ ڪ</u> شوان ساڻھ اايا ٻ<sup>الا</sup>

> > س كەسائتى منافق بول الخفے:

، الله الشريع المنظوان كيم الحيا في يارا . . الله الشريع المنظوان كيم الحيا في يارا

اب بیاوت کے باتمیں سے ایک جب شعر مدینه منورہ بنتی ایا تو منا فتل میداللہ بن اب د انتہاں دراس مے باتمان سے اپنی فرت و بنیاد پراس بات و شہرت این اور اس

امام بخاري للصفة بين:

جب مناص اس واقعه کاذیر لرت توعیدالله بن افی برده چره کران کی تائیدَ سرت تا که اس واقعهٔ وزیاده سے زیاده شهرت ہے۔' سیده ما اُندر شی الله عنها فرماتی میں:

''مدینه منوره آئر میں بیار ہوگئی . . میں ایک ماہ تک بیار رہی ، دوسر ی طرف منافق اس بات و ببسیات رئے ، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے ، اس طرح سے باتیں نبی آ رم صلی ا مند ملیہ وسلم تک اور میرے مال باب تَد پہنچیں ، جب کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں جو ک تنا... ابانه مین مسوس کرتی تنمی که آنخضرت صلی القد مدید وسلم مجمیرت پیلے کی طرح موجت ت بنز کیس تا تے جدیا کہ بیلے بیاری کے دوں میں میرا خیال رکتے تھے۔ ( وراسل حنورا رماسلی امتدعایه وسلم این حمد این برمنافقین بی الزام تراثی سے خت فهزه و تھے اس فيرورني و مجه سه مر والول سه البتي طرح تعل مل وسه كريد و في بتي نه مات الله ) آب سلی الله به په تهام ئے اس طر زممل ہے میں پر ایشان رہنے لی ومیر کی بیاری مربونی تو ا أُ مَنْ رَفِي مِنْ مِنْ إِلَى تُحْدِهُ وَبِا تَنِي بِمَا أَنِينَ جُولُو وَلَ مِنْ يَبْيِلُ رِيْ تَعْمِينَ. مُ مُسَلِّحُ رِنْمِي الله منها نے نور اپنے بیٹے سے مطلح اور تھا جار کہا کہ وہ بھی اس بارے میں بیٹی بیٹر اپنی کیست ے ریاضتا ہی میں امر منس اوت آیا ، تھیں پر منتی طاری ہو نے کئی ، بخار پھر ہو ایا ۔۔ ہم آتی نو برق طرح سے جینی کھی ، تمام رات روٹ کزری .. آنسور کے نبیل تھے ، نبید آنسوں ت دورسی بین نبی از مصلی المدعایہ وسلم میرے بائش نیب لائے ،آیے سلی الله عایہ وسلم المال المال

'' ایا آپ جھے اجازت ویں گے میں اپنے مال باب کے گھر ہوآ وُن؟''
آپ میں اللہ علیہ وسلم نے جھے اجازت وے وی ... وراصل میں جا ہی تھی ،اس نبر نے بارے میں واللہ بین سے بچھوں۔ جب میں اپنے مال باپ کے ہم بینی تو میہ نی والدہ (ام بارے میں والدین سے بوچھوں۔ جب میں اپنے مال باپ کے ہم بینی تو میہ نی والدہ (ام میں رسی اللہ عنہا) مکان کے نیچا جھے میں تھیں ... جب کہ والد اوپر والے جھے میں آپر کے کہا تو یو جھا:

دوتم كيسية كيس؟"

میں نے ان سے بوراقصہ بیان کردیا...اوراین والدہ سے کہا:

''اللّہ آپ کومعاف فرمائے ،لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہ رہے ہیں ،لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔''

اس پرمیری والده نے کہا:

'' بینی! تم فکر نہ کرو! اپنے آپ کوسٹنجالو، و نیا کا تو دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوب صورت عورت اپنے خاوندے دل میں گھر کر لیتی ہے تواس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کرویتے ہیں۔''

ىيىن كرمين ئے كہا: "الله كى پناو! لوگ اليق بالنبي كررت بين، كيامير بالبان وكتبى ان باتوں ئائلمت ئے '

أنسون في جواب ويان بإن المنهيس بهي معلوم بين

اب تو مارے رئے کے میہ ابراحال ہوگیا، میں روٹ گئی، میہ ہوروٹ کی آواز والد کے کا نوان کے کہتے گئی۔ میہ ہوروٹ کی آواز والد کے کہا تو اسے کہا نوان کے کہتے گئے تو وہ فورا نیجے انز آئے ، انہوں نے میہ می والدہ سے بچ ججہان اسے کیا ہوا؟' تو انہوں نے کہا نوان کے کہا نوان کے بارے میں اول جوافوا میں کھیا! رہے میں وہ اس کے کا نول تک پہنچ بچکی ہیں۔'

اب تو والدو بھی روئے گئیس، والد بھی روئے گیا، اس رائے بھی میں روتی ، پوری رائے سونہ کئی ، میری والدہ بھی رور ب تھے ... جمارے ساتیر کھ کے دوسرے لوگ بھی رور ب تھے ... جمارے ساتیر کھ کے دوسرے لوگ بھی رور ب تھے ... بھاری عورت ملنے کے لیے آگئی ... میں دوسرے لوگ بھی رور ب تھی، ایسے میں ایک انساری عورت ملنے کے لیے آگئی ... میں بولے نے استاندر بالیا، جمیں روت و کیو کروہ بھی روٹ کئی ، یبال تک کے جمارے گھر میں جو بلی تھی ... وہ بھی روز جی تھی ... ایسے میں رسول انتد ساتیہ وسلم شنہ یف لے آئے ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سام کیا اور بیٹر گئے ... جب سے یہ با تیں شروع ہوئی تھی ... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میں بے پاس بیٹر شاہر ورڈ یا تھا، لیکن اس وقت آپ سلی انتد سایہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے میں بے پاس بیٹر شاہر ورڈ یا تھا، لیکن اس وقت آپ سلی انتد سایہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے میں بے پاس بیٹر شاہر ورڈ یا تھا، لیکن اس وقت آپ سلی انتد سایہ

اس برمیں نے اپنے والداوروالد و ہے عرض کیا:

'' جو بہتدر سول اللہ عند این مسلم اللہ عند نے فرمایا:

جواب میں حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عند نے فرمایا:
'' میں نہیں جانتا ، اللہ کے رسول ہے کیا کہوں ۔''
میں میں نے عرض کیا:

## آ سانی گواہی

''عائشہ!اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کردیا ہے۔' اللہ تعانیٰ نے سی موقع پر درؤ نور کی بیآیات نازل فر مائی تھیں متر جہمہ جھن اوگوں نے پیطوفان ہریا کیا ہے ( مشن جہت عالی ہے ) سے عمل نواہ وقم میں ہے ایک جھوٹا میں روہ ہے بتم اس ( طوفان ) واپنے حق میں برانہ تھو، وہ یہ بیانجام

کے امتنبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص نے جتنا کی کھے کہا تھا، ا ہے اس کے مطابق گناہ ہوااوران میں ہے جس نے اس طوفان میں سب ہے زیادہ حصہ لیا ( لیمنی عبداللہ بن ابی )،اے ( زیادہ ) سخت سزا ملے گی۔ جبتم لوگوں نے یہ بات سی تختی تو مسلمان مردول اورمسلمان مورتول نے اپنے آلیس والول کے ساتھ نیک گمان کیول ندئيااورزبان ت يدكيول ندئها كدييسرت جموت ب بدانزام لكاف والحايي قول ير یا رگواہ کیوں نہا! نے ،سو چونکہ قاعدے کے مطابق پیلوگ جارگواہ نہیں لانے تو بس اللہ ك نزو بك بيجبوك بين ماوراً مرتم برونيا اورآ خرت بين الله كالفنل نه بونا اتوجس فام مين تم يرُ \_ بنظے،اس ميں تم ير تخت مذاب واقع : وتا۔ جب كه تم اس جموت كواين زبانوں ت نقل ورنقل کررے تھے اور اپنے منہ ہے ایسی بات کہ رہے تھے، جس کی تنہیں کسی ولیل ت قطعاً خبر نهیں تھی اور تم اس کو ملکی بات (لیتنی گناہ واجب نہ کرنے والی) سمجی رے تھے. حالانک و داللہ کے نزویک بہت ہماری بات ہے۔ اورتم نے (جب بیلی بار) اس بات و ن تنها أو يول أبيول ندكها كه جميل زيبانجين كدايك بات وندية اللين معاذ القدابية وبهبت بزا بنان ہے۔اللہ تنہمیں نفیجت کرتا ہے کہ پُھرالی حرکت مت کرنا،اگرتم ایمان والے :و۔ المدتم ع ساف صاف الكام بيان رتاب امرالته باك والا، بزاهمت والاب جداد اور (ان آیات کے نزول کے بعد بھی ) دیا ہے تیں کہ برحیانی کی بات کا مسلمانوں میں چرجا ہو،ان کے لیے دنیااہ رآ خرت میں سراہ روناک تقررت اور (اس بات برسرا کا جب مت َرو، كيونك ) الله تعالى جانتات اورتم نهين جانته اورات توبه كرت والو! الربيه بات نەجوتى كەتم پرامقد كانشل وكرم ب، (جس ئے تهجین توبه كی توفیق دی) اور به كه القد تى برانىنىق، بزارتيم ئە( تۇتم ئىمى ومىدىت نەخچة) (سورەنورآيات 11 تا20) سيدو ما أنذر منى المتد منها فرماتى بين كدان آيات كزول ت يبلي مين ف ايك ب دیکھا تھا بخواب میں ایک نوجوان نے مجھے ہے یو تیما ، کیابات ہے ، آپ کیول مملین ز ات بتایا که اوگ جو بچه کررت میں ، میں اس کی وجہ سے ملین ہول ۔ تب

ايم آني اليس

#### اس نو جوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دنا کریں:

نز جمد: السانعة فول كَي تحميل كرن والحاورات فمول كودوركر في والحاء مير ايثانيول كودوركر في والحاء مير ايثانيول كودوركر في والحلية معينتول كالدهيرول سته الكالنے والے، فيصاول ميں سب ست زياده افساف كرن والحاور فالم ست بدلد لينے والے، اورا اورا اورا اورا آخر! ميرى اس بي ين في واقع في واقع في دورفر ماد اور مير سب سي تكوخا بسمى كى وفي راه: قال دے۔'

و ما سن کر میں نے کہا، بہت انہا، اس کے بعد میر می آئکیکٹل کی میں نے ان افغا لا میں و ما کی وال کے بعد میر سے لیے بُراُت کے درواز کھل گئے۔

الزام انگاف والول مین مسطح رضی الله عند بھی ستھے، حضرت الو بکر صدیق رضی الله عندان کی خبر سیری مرت نظیم الزام اوا نے کی خبر سیری مرت نظیم، انہوں نے ہی ان بی برورش بی تھی، حضر الزام اوا نے وا وں میں شامل ہوت ، جب الله اتحالی نے میدہ ما نشه رضی الله عند و بری فرما و بری و بری

''انتہ کی قشم ایآ بیارہ میں کہتی بھی تم پر اپنا مال خریج نبیس کر واں گا، نے تم بارے ساتند کہتی محبت اور شفقت کا برتا ؤ لروں گا۔''

اس يرالله تعالى في سورة النوركي بيآيت نازل قرماني:

تر زمد ''اور جواوک تر میں ( وینی ) بزری اور ( وینونی ) وسعت والے بین ، و وقر ابت اللہ و اور سینوں واور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جج ت کرٹ والوں کوند و ب کی قسم ند کیا میں جی سے کرٹ والوں کوند و ب کی قسم ند کیا میں میں میں اور ورگز رکزیں ، کیا تم یہ بات نہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور ورگز رکزیں ، کیا تم یہ بات نہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنور رحیم ہے۔''

المان بات و باندان مرت كالشرتم باري مغفرت مروي الم

حضرت ابو بکرصد ابق رضی الله عند نے عرض کیا: ' الله کی قشم! میں یقینا جا بہتا ہوں که میری مغفرت : وجائے۔'

پیمروه منظم دمنی الله عند کے پاس سے ،ان کا جووظیفه بند کرویا تھا،اس کو پیمرے جاری کر ویا... ناصرف جری کرویا بلا دو گان کرویا اور کہا: ''آینده میں بھی بھی منظم کا خرج بند نہیں کرول کا۔

انھوں نے اپنی شم کا کفارہ بھی اوا کیا۔

ای غروب میں سیدہ عائشہ رہنی اللہ عنہا کا باردوم جبہ کم ہوا تھا، پہلی بارجب بارگم جواتوا سی خاص کی تماز کا وقت ہو ہیا،
جواتوا سی کی خاص کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے ،اسی دوران سیح کی نماز کا وقت ہو ہیا،
اس وقت مسلمان کسی چیشمے کے قریب نہیں ہتے ، اس لیے بانی کی تنگی تھی ، جب لوگول کو سی وقت مسلمان کسی چیشمے کے قریب نہیں ہتے ،اس لیے بانی کی تنگی تھی ، جب لوگول کو سی اللہ عنہا کو سی اللہ عنہا کو انتہا کو دمین سر رکتے والنا،اس وقت اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہا کی کودمین سر رکتے سورے تھے، حضرت ابو بکر رسی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہا کی کودمین سر رکتے سورے تھے، حضرت ابو بکر رسی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہا ہے کہا:

انتم نے رسول اللہ سلی اللہ عایہ وسلم اور سب او وال کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں او کول کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں او کول کے یاس یانی ہے، نقریب کونی چشمہ ہے۔'

یہ کینے کے ساتھ ہی حضرت او ہر صداتی رضی اللہ عندے بینی کی کمریر نہوے بھی مارے اساتھ ہی وہ کہتے جائے تھے:

'' الرَّيُ إِنَّوْ مِنْهِ مِيْنِ ٱلْكَيْفَ كَا سِبِ بِن جِاتِي ہِ، لوَّول كَ بِإِسْ ذِراسا بَهِي بِإِنِي نَهِيس

--

معنرت ما نشدر صنی الله عنها فر ماتی مین که اس موقع پر میں اپنے جسم کوحر کت سے روک رہی ، کیونکہ حضور آکر مصلی الله علیه وسلم میری ران برم رکھے سور ہے تھے ، جب آپ صلی الله عدیه وسلم سوے ہوئے تھے فو و کی شخص آپ صلی الله عدیه وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا ، آپ مسلی الله عدیه وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے ، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ كيا جور باہے، آخر آپ صلى الله عليه وسلم نماز كوت بيدار : وك، آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كيا جور باہے، آخر آپ صلى الله عليه وسلم نے وضو كے ليے بإنى طلب فرمايا تو بتايا كه بإنى نبيس ہے، اس وقت الله تعالى نے تيم كى آيت نازل فرمائى۔

ال پرسیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے فرمایا:

" بيني! جيسا كهتم خود بهي جانتي موه بتم واقعي مبارك موي"

آب صلّی اللّه علیه وسلّم نے بھی ارشا وفر مایا:

"عانشاتهارابارك قدرمبارك بـ

حضرت اسيربن حنيسرتني التدعنه نے كہا:

''ا ا آل ابی جرایی تعباری کنجی بر حت نیمی ، امتدآپ وجزائے نیم عط فی مائے ، آپ کے ساتھ اکر کوئی ناخوش وارواقعہ بیش تناہے قوس میں بھی ابتدافاق سلم نوں ہے ہے۔ نیمر پیدافر مادیتے ہیں۔'

المن على الشرائي الماجية في أن ال

'' بارگی تلاش کے سط میں جم نے اس اور بے والنی یا بجس پر میں عوالمتھی ، تو جمعیں اس کے بینچے سے ہارمل گیا۔

مطاب میر کہ اس واقعدی وجہ ہے مسلمانوں و تیجم کی سبولت مطابونی و اس ہے ہیں۔ مسلمانوں کو تیجم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔

اس واقعہ کے بعد جب آ گے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ بیش آیا جو آپ نے بیٹے بڑھیے رام سا۔

ای سال جاند کوگر جن لگا،آپ صلی التد ماید دسلم نے نماز خسوف پڑھا کی لیعنی جاند گر جن کی نماز پڑھائی، جب کہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول ہجار ہے تھے اور کدر ہے تھے، جاند پر جادوکردیا گیا ہے۔

0 0 0

#### غزوه خندق

بی نفیع کے میہود بوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے اکال دیا گیا تھا ،ای وجہ سے ان کے بڑے بڑے برزے ہو ار مکہ معظمہ کئے ... قرایش کو ساری تفصیل بتائی اور قرایش کو دخوت دی کہوہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں ،انھوں نے قرایش کو خوب بھر کا یا اور کہا:

'' بننگ کی تصورت میں ہم ننہارے ساتھ ہوں ۔ میہاں تا کہ نمد (صلّی اللہ عدیہ مسلّم) اوران کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔''

بيان أرشر كيان ترسروا رابو عيان أ أبهاء

" بھارے بزود کیک سب سے زیادہ مجبوب اور بسندیدہ شخص وہ ہے، جوج کہ (صلی اللہ مدید وسلم) کی دشمنی میں بھارا مددگار ، و بھیکن بھم اس وقت تک تم پر بھر و سے بیس کریں کے جب تک کہتم بھارے معبودوں و تحدون کہ راو ... تا ہے بھارے ول مطمئن ، وجا میں ۔''

سے شتے بی یہودیوں نے بتول کو تجدہ کر ڈالا ، اب قریش نے کہا:

دمارے بہودیو اہم اہل کتاب ہواور تم باری کتاب سب سے بہلی کتاب ہے، اس لیے تم بارا معلم بھی سب سے زیادہ ہے ، ابندائتم بتاؤں .. بہارا دین بہتر ہے یا محمد (صلی اللہ مدید وسلم)

ائيرآ ئی ایس

.. 6

يهود يول نے جواب ميں كها:

'' تمہارادین محکہ کے دین ہے بہتر ہےاور حق وصدافت میں تم لوگ ان ہے کہیں زیادہ بردھے ہوئے ہو۔''

یہودیوں کا جواب من کر قرایش خوش ہو گئے ، نبی اکر مرصلی اللہ ماییہ وسلم ہے جوانھوں ۔ جوانھوں ۔ جنانی کا مشورہ دیا تھا، وہ بھی انھوں نے قبول کر ایو... جنانی ای وقت قرایش کے بیجاس نوجوان نگلے، انھول نے خانہ کعبہ کا بردہ بکڑ کر اور اس واپ سینے ہے اگھ کر بیحلف دیا کہ وقت پرایک دوسر کے وو مانہیں ویں کے ، جب تک ان میں ہے ایک شخص بھی باقی ہے، تمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف متحدر ہیں گے۔

اب قریش نے جنگ کی تیار بیال شروع کر دیں ، یمبود یوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ما نے کی کوششیں جاری رکھیں ،اس طرح ایک بڑالشکر مسلمانوں کے خلاف تیار :و گیا۔

آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کو کفار کی تیار یول کی اطلاعات موصول و کلیل تو صحابه کرام رئنی الله عنیم کومشوره کے ہے طلب کر میا، آپ صلی الله علیه وسلم نے انھیں ویم ن کی جنگی تیار یول نے بارے میں بنایا، نیم ان سے مشور ہ طلب فر مایا کہ ہم مدینه منورہ میں رہ کرونہ ن فامقا بله کریں یا با ہر نکل کرریں۔

اس پر حضرت سلمان فاری رضی الله عنه نے مشور ہ دیا:

''اے اللہ کے رسول! اپنے ملک فارس میں جب جمعیں وشمن کا خوف دو تا تھا تو شہر کے گرو خندق کھودلیا کرنے تھے۔''

حضرت سلمان فاری رتنی ابلد عنه کابیه مشوره سبهی کو ببند آیا، چنانچه مدینه منوره کُ گرو خندق کشود نے کا کام شروع کردیا کیا، سب صحابه رتنی الله تنهم نے خندق کی کھدائی میں حصه لیا... خود حضور نبی کریم صنی ابلد ملیه وسلم نے بھی خندق کشودی، خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ رتنی الله عنهم کو بھوک نے ستایا، ووز مانہ عام شک وسی کا بھی۔ کیدانی کے دوران ایک جَدیمی تیمری فی زمین آگئی، صحابه کرام رضی التد تنهم اس جَله کیدائی نه کرینی آگئی، آپ صلی الله علیه وسلم ن کیدائی نه کرینی آخر هفتورا کرم صلی الله علیه وسلم کوخبر کی گئی، آپ صلی الله علیه وسلم ن کیدال آپ باته یو میس کی اوراس جَده ماری، آیک بی ضرب میس وه پیتمریلی زمین ریت کی طرح مجرفجراً منی -

ضه بان ئے نے دوران روننی کے جہم کے سے نظر سے ، مسحابہ کرام رمنی الله علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بوچھا کہ بیروننی کے جھما کے کیسے بیٹھے، تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" پہلے جھما کے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسر مے جھما کے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھما کے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلابہ عطاف مان کی اطابات وی اور تیس میں جھما کے کئے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے وکھائی ہے۔''

نون جب الله کے رسول صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی ہے فار کُ بوے نواس وقت قریش اور اس کے حامیوں کالشکر مدینه وروک برج پہنی بیاداس جند میں وفروں کی دس بنر ارتعداد کے مقالے میں مسلمان صرف تین بنرار تھے، مشرکوں کالشلر مدینه منور دینے نرد خندق و بلید لرجیرت زدور دو کیا ، وو پیکارا نھے۔

'' خدا کی شم! بیانو برژی زبردست جنگی حیال ہے، عرب تواس جنگی تدبیرے واقف نبیس نتی ...

مشرکوں کے وستے بار بار خندق تک آئے رہے اور واپس جائے رہے ۔ مسلمان بھی اپنے ناف خندق تن آئے اور واپس جائے رہے ۔ اور واپس اوت جائے ، واپس کی میں ہے ۔ واپل بین عبداللہ نے اپنے گھوڑے بہتوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی ۔ ایکن اس کا گھوڑ اخندق کے آر پارنے کہنے سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا نے واپل کی گرون کی بدئی آئے ۔ ایک روایت میں ہے جس کے کہ حضرت علی رسنی التدعنہ نے خندق میں اتر ایسان کی برویا تھا۔

کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قشم کی چیٹر چیماڑ ہوتی رہی... کافر دراصل مندق کی وجہ ہے مسلمانوں برحملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔

الڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک جھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جلہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھی ۔خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں آئحضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی الطور معام کی بھوبھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی الطور محافظ تعین ۔ایک بہودی جاسوی کے لیے ہے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رہی اللہ عنہ اللہ عنہ ہے۔

'' اے حسّان! بیٹنفس و شمن کواس قاعد میں عورتوں اور بیجوں کی موجود کی کی خبر کرد ہے۔ گا... اور دشمن اس طرف ہے جملدآ ور ہو تکتے ہیں ،اہنداتم نیجے انز کراہے قبل کردو۔''

اس پر حضرت حتان رضی الله عنه نے کہا:

ود تمہیں معلوم ہے، میں اس کام کا آ دمی نہیں ہوں۔

القف نہیں تھے... بھر ان کی ہم بھی بہت زیادہ تھی ، بوڑ ہے اور کن ور تھے اس لیے افغوں ت القف نہیں تھے... بھر ان کی ہم بھی بہت زیادہ تھی ، بوڑ ہے اور کن ور تھے اس لیے انہوں نے ایک بات کی بات کی تھی ۔ حضرت صنیہ رضی اللہ عنہا نے جب بیدہ یکھا کہ حمنان رضی اللہ عنہا نے جب بیدہ یکھا کہ حمنان رضی اللہ عنہ بید کام نہیں کریں کے نو انہوں نے ایک مونا سا ؤنڈا انہوں یا اور نیچ اثر آئیوں نے آئیوں نے آئیوں نے آئیوں نے آئیوں نے آئیوں نے ایک اس پر جملہ آور ہو نیں ... انہوں نے فرند سے نی واراس پر جملہ آور ہو نیں ... انہوں نے فرند سے نی واراس پر جملہ آور ہو نیں ... انہوں نے فرند سے نی واراس پر کیے ، یہاں تک کہ وہ ختم ہوگیا۔ پھر تلوار سے اس کا سرکاٹ کران کیود یوں کی طرف اجیمال دیا جواس کے چھپے آر ہے شمے۔ وہ سب خوفز دہ ہو کر بھا گ

اوھر مشرکوں میں ہے چندلوگ آگ بڑھے۔انھوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اسے مشرکوں میں ہے جندلوگ آگ بڑھے۔ انھوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں کو دور الی اور جس جکد خندق کی چوڑ ائی مجتمی ،اس جگدہ ہے گہی جیلا نگ انکا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ان لوگوں میں عمرو ہن عبدود

بھی تھا... وہ عرب کامشہور بہلوان تھااس کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیاا ایک ہزار آ دمیوں کے لیے کافی ہے۔خندق عبور کرتے ہی وولا کارا:

"كون ب جومير عقا بليس أتاب؟"

اس كَى لا كَارِسَ كَرِحْفِرت على رضى الله عنداً كئے۔انھوں نے نبی كريم صلى الله عليه وسلم عنوں كا: عنوں كما:

''اللہ کے رسول!اس کے مقابلے برمیں جاؤں گا۔''

آب صلى القدمانية وسلم ف ارشا وفر مايا:

'' بینچه جاؤ... پینم وین عبد و دیسے۔''

ادستر عمرون بجرآ واز دی دهنمت می رضی القد عنه بجرا انگید کرد به انگید کرد به انگید کرد به از انگائی آ خر ماییه وسلم ن انهیس بجر بنها دیا...ای نے تبسری بار بجر مقاب کے لیے آ واز انگائی آ خر آب سانی القد ماید وسلم نے حضرت ملی رضی اللہ عنه واجازت و ب دی دھنمت می رضی اللہ عنه رشعر براجے جو بے میدان میں آئے۔

'' جلدی ندکر ، تیری لاکار کوقبول کرنے والا تیرے سامنے آگیا ہے۔جو تجیوے کسی طرح نا جزاور کمزورنہیں ہے۔''

ایک روایت میں ہے کہ ٹی گریم سٹی اللہ مدیدوسلم نے جھنرت علی رضی اللہ عند کواپنی تاور اللہ عند کواپنی تاور اللہ تان فی کامیا بی کے لیے دما کی ۔ تاوار ذوالفقار عطافر مائی ، اپنا ممامدان کے سریر رکھا اور اللہ تان فی کامیا بی کے لیے دما کی ۔

حضرت می رئنی الله عند نے متا بلے ہے پہلے اسے اسلام کی دعوت دئی اور بولے: \*\* میں تنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں ۔ '' اس نے انکار کیا اور کہا:

> '' تبیتیج! میں تنہیں فنل کر نائمیں جا ہتا… والیس اوٹ جاؤ'' جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

« ليكن مين توتمهمين قتل كرنا جا بهتا بهول - "

ریان کرعمرو بن عبد و دکوغضه آگیا۔ وہ اس وفت بوری طرح لوہ میں غرق تھا۔ چبرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے ہے کوہ بڑااور تلوارسونٹ کران کی طرف بڑھا۔اس کی تلوار ہے خود کو بچا ہے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عند نے فوراً وُ ھال آگے کردی۔ عمرو کی تکوار وُ ھال آگے کردی۔ عمرو کی تکوار وُ ھال پر بڑی، وُ ھال بچھٹ گنی ،تلوار حضرت ملی رضی اللہ عند کی بیشانی تک بہنچ گئی بیشانی برزخم آگیا۔

### غزوۂ خندق کے واقعات

من فی کے دار سے جھنرت ملی رضی القد عند کی پیشانی سے خوان بہد اکا اگر انھوں نے فورا جوابی جملے کیا ،عمر و بین عبد ؤ دکی گردان کے شکلے جھے بہان کی تلوار لیلی ،تلوار بسلی کی بٹری کو کا بتی جلی گئی ، و و خاک وخوان میں لوٹنا فظر آیا ،مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعر و اگایا ، آپ صلی اللہ عبد و منام نے بیغر د سنا قر جان لیا کہ حضر ہے جی رہنی اللہ عند نے عمر و نوٹنی کر و یا ہے ، اس سے سرت بنی جوابوں اس نے ساتھ و آئے ، و نے تھے ، وائی بھا ہے ، حضر ہے رہنی اللہ عند نے این کا جوابوں اس کے سرت بولی کو این بھا و و دولار ہے ہو گیا ، اس رہعض حضر ہے ہوئی کو البہ تک بھی گئی ، اس رہعض حضر ہے ہوئی کو البہ تک بھی کہا نام مسلمانوں نے حضر ہے رہنی اللہ عند ہے کہا :

''ا با عبدالله! ہم نے تمہاری تلوار جیسی کا نے کسی کی نہیں ویکھی ... الله کی قشم ... بیر تکوار کانہیں ... تکوار جلائے والے کا کمال ہے۔'

حفرت بلال رمنی الله عنه کواذ ان وینے کا تحکم و یا انھوں نے نظیمر کی تنہیں کی اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے نماز بڑھائی ، اس کے فوراً بعد حضرت بلال رمنی الله عنه نے عصر کی تکہیر برچی اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نماز بڑھائی ... اسی طرح مغرب اور عشا ، کی نمازیں باجماعت قضایر حمی گئیں۔

غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی ، ایک روز خالد بن ولید نے مشر کول کے ایک
ویتے کے ساتھ حملہ کیا ، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی القد عنه دوسو
سواروں کے ساتھ موجود تنجے ، جونہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دیتے کے ساتھ دخندق
یاری ، بیان کے سامنے آگئے ، اس طرح حضرت خالد بن ولید نا کا مواوت کے۔

اس صورت حال في طول بكرا المصحابة سرام رضى المتدعنهم برين ان بوك ، آخر حضوراً سرم على المتدعنية والم من المتدعنية والم في المتدعنية والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة

رسول التدميل النده هيدونكم في صحابه كرام رضى الندهنجم ويدني وف وي وسب أله كا شكراوا كها

'' نَتِيم بهم نَ ان بِرائيك آندهي اورايي فو ج بجيجي جوته بين و کھائي نبيس وي تي تھي اورالله تعالیٰ تنہارے اندال کود کھتے تتھے۔' ( سورۃ الاحزاب )

جبال تک فرشتوں کا تعلق ہے تواس سلسلے میں اصل بات سے کہ انھوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی ، بلکہ اپنی موجود کی ہے ، شرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا اور اس رات جو ، واجلی تنی ، اس کا نام باد صبا ہے ، لیمنی وہ ہوا جو شخت سر درات میں چلے ، چنانچ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

"بادسبات میں کی مدوکی کئی اور : وائے زروکے ذریعے اس قوم کو تباو کیا ہیا۔"

: واٹ زروٹ شرکول کی آئنھوں میں کردوغبار کیم و یا اور ان کی آئنھیں بند ہو گئیں، سے

طوفان بہت دریتک اور مسلسل جاری ربائتی، ساتھ تی نبی آئر مسلمی ابتد عدیہ وسلم کو مشرکوں

میں کچھوٹ بڑٹ نے کے بارے میں پتا چلا، وہ ایسے کہ آپ سلی الند عدیہ وسلم نے اعلان فر مایا

فیا کہ کون ہے جو جمیں وشمنول کی خبر لا دے، اس پر سید نازیر رسی اللہ عندا شھے اور مرسل کیا:

"اللہ کے رسول! میں جاؤں گا۔"

آپ سلی الله عابیه وسلم نے بیسوال تین مرتبه د ہر ایا، تین مرتبه زبیر رضی الله عنه بی بولے، آخرآپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

الله أبي كـ الواري في مدونا ربوت تين مير كاواري زبير بين- ا

نَتِهِ آپ سلی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله عند وای و م نے لیے روانہ فرمایا ... تنسس کی مجه سال میں اتنی طاقت نہیں تھی کے جاستے الیان حضور اقدی سلی الله علیه وسلے الله علیه وسلم نے ان کے لیے و عافر مائی : '' جاؤ ، الله تعالی تنهار سے سامنے سے اور بیجیج سے ، دائیس سے اور بائیس سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے اور بائیس سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے اور کار جمارے یاس آؤے''

يدوبال ست چل آرو افسان كرياؤيين بخش كافيين كافيال انهون ف ابوسنيان و كتب ن: "ال مرووق بيش المشنس البينا بهم نشينول سه جوشيار رب اور جاسوسول سه بوري

طرح خبر دارر ہے۔'' پھراس نے کہا:

''اے قریش! ہم نہایت برے حالات کا شکار ہوگئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں... بنوقر بظہ کے بہودیوں نے ہمیں دغادیا ہے اوران کی طرف سے ناخوش گوار با تیں سننے میں آئی ہیں... او پر سے اس طوفانی :وا نے جو تباہ کاری کی ہے، وہ تم لوگ و کمیر ہی رہے ہو،اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جار باہوں۔'

حدیقہ رضی اللہ عنہ بیخبریں لے کرآئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فار نئی ہوئے تو انھوں نے وشمن کا حال سایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فار نئی ہوئے تو انھوں نے وشمن کا حال سایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت علیہ وسلم نہ سے برای نظر آنے گئے ... جب کفار کا نشکر مدینہ منورہ سے بد دواس : وکر بھی کا ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اب بیآ 'ندہ ہم پرحملہ آور نہیں ہوں ئے ، بلکہ ہم ان پرحملہ آریں گے۔' ہند ق کی جنگ کے موقع پر جمعہ خاص واقعات بیش آئے۔ جب ہند ق کھودی جار ہی ہنمی تو اس دوران ایک صحافی بشیرا ہن سعد رضی القدعنه کی بینی ایک پیالے میں جھے کھجوری افغران کھجوری وہ اپنے باب اور ماموں کے لیے الائی تھی ... حضوراً سرمسلی القد علیہ وسلم کی اظران کھجوروں پر پڑی تو فرمایا:

" هجوري ادهرالا ف

اس لڑکی نے تھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ عابیہ وسلم کے ہاتھوں میں الث دیا، تھجوری اتن نہیں تھیں کے دونوں ہاتھ کھر جاتے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بید کئیر کرائیک کیٹر امنگوایا، اس کو بھیالا کر بجیمایا، بھر باس کھڑے صحافی ہے فرمایا:

''لوگوں کوآ واز دو... دوڑ کرآ تیں ۔''

چنانچەسب جلدى آ گئے، آپ سلى الله عاپيە ۋىلم اپنے باتھوں ئے تھجوري اس كيٹر ئے بر

. కటేడ

گرانے گے، سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے، تھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوریں گھا نیں، سب پہلے سب لوگ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ تھجوریں کھا نیں، سب کے بیٹ بھر گئے… اور آپ بستی انتد نیایہ وسلم کے ہاتھوں سے تھجوریں ابھی تک گرر ہی تھیں۔

الیابی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی القدعنہ کا پیش آیا، انھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھول کا علم جواتو گھر گئے ،ان کے گھر میں بکری کا ایک جیمونا سا بچے تھا اور بچھ گندم بھی تھی ، انھول نے اپنی بیوی ہے کہا کہ '' نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم کو بیتوک گئی ہے ... لہذا میہ بکری فرخ کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو بیس مررونیاں بچا و، میں اللہ کے نبی صلی القد علیہ وسلم کو لیے کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو بیس مررونیاں بچا و، میں اللہ کے نبی صلی القد علیہ وسلم کو لیے کر آتا ہوں ۔' حضرت جابر رضی القد عنہ بچھود ہیا جد حضورا قد س صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جونے اور آب ہے آ واز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں تھا نا تیار کر ایا ہے . خدمت میں حاضر بوئے اور آبہتہ آ واز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں تھا نا تیار کر ایا ہے .

''ا ملان کردو... جابر کے بال سب کی دعوت ہے۔''

چنانچه پگارکرانالان کیا گیا که سب اوگ جابر کے تھر پہنچ جانیں ، حضرت جابر رضی اللہ عنه پریشانی ہوئے کہ وہ تصول نے پریشانی کے عنه پریشان ہوگئے کہ وہ تصور اسا کھانا اسٹ اوگوں کو کیسے بچرا ہوگا۔ انھوں نے پریشانی کے سالم میں "انیا کیله و انا الیه د اجعون" پڑھی اور کچر کھر آگئے ... وہ کھانا حضورا قدر سنی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا:

"الله بركت دي"

کیمرآ پ سلی التدعلیہ وسلم نے بسم الله براهی ،سب نے کھانا شروع کیا ، باری باری اوگ آت رہے اور کھا کر اٹھتے رہے ، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے ... یہاں تک کہ سب اوگوں نے خوب بیٹ کھانا کھانا ، اس وفت ان مسلمانوں کی تعداد ایک ہزارتھی ، حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

''الله كي تتم! جب سب كعانا كعا كر جيد كئة توجم نه ديكها... گهر ميں اب بھي اتنا ہي

كها نام وجود تقا... جتنا حضورا قدس صلى التدمديية وسلم كرسا منے ركھا كيا تھا۔''

جب آپ سلی التد علیه و سلم غزوه خند ق سے فار نی و آراجہ آئے تو وہ وہ بہ کا وقت تھا...
حضور اکرم صلی التد علیہ و سلم نے ظہر کی نماز اوائی اور سیدہ عائشہ صدایقہ رہنی الند عنہا کے حجر ہے میں واخل ہوگئے، آپ صلی اللہ عابیہ و سلم الجہی شمل فر مار ہے تھے کہ اجیا تک حضرت جبر ئیل علیہ السلام سیاہ ربّک کا رئیشی نمامہ باندھ و بال آگئے، حضرت جبر ئیل علیہ السلام اللہ فیجر پر سوار تھے، انھول نے آئے بن آپ صلی التد عدیہ و سنم ہے کہا اسلام کے دسول ایما آپ نے تھے یا را تارویے ہیں۔'' اے اللہ کے دسول ایما آپ نے تھے یا را تارویے ہیں۔'' آپ نے فرمایا:

''بان! اتاروی مین نین نرهندت جبر نیل مایدا ساام نیک کبار ''لیکن الله تعالی کے فرشتوں نے تواجعی بتھیا رنبیں اتارے۔' پیکس اللہ تعالی کے فرشتوں نے تواجعی بتھیا رنبیں اتارے۔'

## غزوه بي قريظه

اس كے بعد حضرت جرئيل عليه السلام نے كہا:

"الله تعالیٰ نے آپ کو تلم دیا ہے کہ آپ اس وقت بنوقر یظ کے مقاملے کے لیے کو پی

ر کریں، میں بھی وہیں جاریا ہوں ۔'

اس يرحضورا كرم على الله عليه وسلم في اعلان كرايا:

" مبراطاعت كزار شف عمر كى نماز بنوفر يظه ك محك مين بني كريز شے "

اس اعلان سے مرادیکتی که روانه: و نے میں دیرندگی جائے ،آپ سلی الله علیه وسلم نے نوربھی فوراً اپنے ہتھیا را گائے ،زرہ بکتے بہتی ،اپنانیز ووست مبارک میں لیا ،تلوار کلے میں

ڈالی...اورایے گھوڑے پرسوار ہوئے۔

آپ سلی اللہ عامیہ وسلم کے گروسی برام رستی اللہ منہم نے بھی جنھیا راکائے کھوڑوں پر موجود ہے، صی بہتی اللہ علی ہوار تھے، ان میں بھی موجود ہے، صی بہر سالی اللہ عامیہ وسلم کے تعداد تین بزارتی ، ان میں کا کہ شرسوار تھے، ان میں بھی تین کھوڑے آپ شخصرت سلی اللہ عامیہ وسلم کے بھیے، اس فزوہ کے موقع برآپ سلی اللہ عامیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن اللہ عند کو مدید منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔

حضوراً رم صلی اللہ عدیہ وسلم ہے آگے آکے دعفرت ملی رضی اللہ عنہ برتیم لیے جو بے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے جھے، اس لیے اللہ عنہ جونکہ آگے روانہ ہونے تھے، اس لیے قریظہ کی طرف روانہ ہونے تھے، اس لیے

پہلے وہاں پہنچے، انھوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک وستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعہ کے ساتھ وہائی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے دیوار کے بنچے پر جم نصب کیا، ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا نثر ورع کیا، اس پر حضرت علی اور دو سرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھیں یہودیوں کی بدز بانی کے سلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھیں یہودیوں کی بدز بانی کے بارے میں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بوری آبادی وگھیرے میں لینے کا حکم وے دیا، یہ محاصرہ ویکی بیاں منے حاضرہ وگئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضرہ وگئے۔

حضور صلی القدعلیہ وسلم نے انھیں باند ھنے کا تھیم فر مایا... ان کی مشکیں کس دی گئیں ،ان
کی تعداد چیرسو یا ساڑھے سات سوتھی ، انھیں ایک طرف جمع کردیا گیا... بیرسب وہ تھے جو
لڑنے والے تھے ،ان کے بعد بہودی عورتوں اور بچوں کو دویلیوں سے نکال کرایک طرف
جمع کیا گیا ،ان بچوں اورعورتوں کی تعدادا کی بڑارتھی ،ان پر عبدالقد بن سلام رضی القدعنہ کو
منگران بنایا گیا... اب بیاوگ بار بار آپ کے پائ آگرمی مانی ما تکنے لگے۔اس پر آپ صلی
الشدعلہ وسلم نے فرمایا:

'' کیاتم اس بات پررضامند: و که تمبارے معاضے کا فیصلہ تمبارا ہی ( منتخب کیا ہوا ) کو کی آ دی کردے۔''

انھوں نے جواب دیا:'' معدین معاذ ( رضی اللہ عنہ ) جو فیصد بھی کردیں ،ہمیں منظور ہے۔''

سعد بن معاذ رضی التدعنه مسلمان بون سه پہنے ان یبودیوں کے دوست اور ان کے نزد کیا تا نا کی سے بات مان کے نزد کیا تا نا احترام شخصیت تھے، حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ان کی سے بات مان کی مسعد بن معاذ رضی التدعنه غزدو و خندتی میں شد پیرخی بو گئے تھے، وواس وقت مدینه منور و میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیم میں تھے، اب آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے حکم پرانھیں بنوقر یظہ کی آبادی میں لایا گیا، ان کی حالت بہت خراب تھی ... آخروہ نبی اکرم سلی التدعلیہ التدعلیہ

( 5/1/5/

وسلّم کے پاس بیٹی گئے، انھیں ساری بات بتائی گئی...اس پر حضرت معد بن معاذ رسی الله عندنے کہا:

> '' فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: '' اللہ ہی نے تہ ہیں تھم ویا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔'' اب اٹھوں نے اینا فیصلہ سایا:

" میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کولل کر دیا جائے ، ان کا مال اور دولت مال غلیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچول اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں ، نا لیا جائے ۔ ' (حفرت سعد بن معاذ رسمی القد عنہ نے بہودیوں سے اپنی سابقہ دوئی کی پروانہ کرتے ہوئے ۔ ' اتنا تخت فیصلہ اس لیے سایا تھا کہ ان بہودیوں کا ظلم وسم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی ، اگر انہیں یول بی زندہ جبور دیا جاتا تو لیقانی طور پر بیاؤں مسلمانوں کے خلاف برترین سازشیں کرتے رہے ۔ ان کا مزان بجبود ورسانپ کی مانند مسلمانوں کے خلاف برترین سازشیں کرتے رہے ۔ ان کا مزان بجبود ورک تھا )۔ ہو چکا تھا جو بہی ڈسٹے سے بازنہیں آ سکتا ، اس لیے ان کا سرکھیانہ ورک تھا )۔

ان كافيميد أراً تخضرت سلَّى الله عليه وسلَّم في ارشاوفر مايا

'' متم نے اللہ تعالی کے نفیف کے مطابق فیصد مایا ہے... اس فیصلی شان بہت او بُنی ہے... آئ میں سخر کے وقت فرشت نے آگر جھے اس فیصلے کی اطلاع وے وئی تیں۔'

اس ئے بعد نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم دیا کہ بنوقر یظہ کی حویلیوں میں جو یکھ مال اور ہتھیارو نیبر و ہیں ،سب ایک خبار آئ کرد ہے جائیں ۔''

جِنانجِ سب بَہِ کھ نگال کر ایک جلہ ڈھیر کر ویا یا، اس سارے سامان میں بندرہ سو
تاواریں اور تین سوزر ہیں تنہیں، دو ہزار نیزے نے، اس کے ملاوہ ب شار دولت تنمی،
مولیتی بھی بے تعاشا تھے، سب چیزوں کے بائج ھے کیے گئے،ان میں سے جار ھے سب
مجامدین میں تنسیم کے گئے ... یہاں شراب کے بہت ہے مشکے بھی طے،ان واؤر کرشراب کو

بہادیا گیا ،اس کے بعد یہودی قیدیوں گونل کر دیا گیا ،تل ہونے والوں میں ان کا سر دار حنی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عور توں کو غلام اور لونڈی بنالیا کیا۔

اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ رسنی اللہ عنه غزوہ کو خندتی میں لگنے والے زخمول کے باعث شہید ہو گئے ، ان کے جنازے میں فرشنوں نے بھی شرکت کی ، انھیں وفن کیا گیا تو قبر سے خوشبوا نے گئی۔

قیدی مورتول کے بارے میں حضورا کرم صلی القد مدید وسلم نے ارشاوفر مایا:

''جوعورتیں فروخت کی جائیں، اپنے بچوں ہے جدانہ کی جائیں ( مینی جہال ماں ر بچی جہال ماں ر بچی ہے۔ انہ کی جائیں اپنی رہے، وجی اس کے بیچے رہیں، جب تک کہ بچیج جوان نہ ہوجائے )، اُسرکوئی شخص اپنی اوندی کوفر وخت کرنا جائے ہے تو اے اس کے بیچے ہے جدانہ کرے۔'

اس نے بعد آپ معلی اللہ عید و تعلیم نے قبید بی بدیل سے ان کی نا پاک جر سے کا انتقام کینے گارا دوفر مایا ، بنوهند یل نے رجی ہے مقام پر منبورستی اللہ عابیہ وسلم کے بعی بر نرام رضی اللہ علیم ہوئے ہوئے میں ماخه بور نے تھا اور دخواست کی تھی کہ ان سے عالی میں ماخه بور نے تھا اور درخواست کی تھی کے ان سے عالی تعلیم کے لیے بیار مضلی اللہ عابیہ منام مایات کو تھی دروان فر مایا ، چنا نہی حضورا کر مضلی اللہ عابیہ و تو لے سے جہد کر دیا ، آپ سلی اللہ عابیہ و تا کی مایات کی اللہ عابیہ و تو لے سے جہد کر دیا ، آپ سلی اللہ عابیہ و تا ہے کہ اور ان کی اللہ عابیہ و تا ہے کہ فیصلے فر مایا اور سی اللہ عنام کی اللہ عابیہ تا ہو تیاری کا تعلیم فر مایا اور سی اللہ علیہ تا کہ فیصلے فر مایا اور سی اللہ و تیاری کا تعلیم فر مایا ہو تیاری کا تعلیم فر مایا ہے خال فی کار روانہ نو نے ، ابطام او شام کی طرف کو تی کہا تا کہ و شمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے کی بیلے سے معلوم نیہ واور مسلمان این ظالموں پر بے جہری میں و شمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے کی بیلے سے معلوم نیہ واور مسلمان این ظالموں پر بے جہری میں

مدینه منوره میں حضور آرم تعلی ابلد عاییه وَسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبد ابلدائن امر مکتوم کو مفرر فرمایا ،اس نز وه میں آپ سائی الله عاییہ وسلم کے ساتھ کافی تعدا و میں صحابہ رسی

-01/2

التُدعنهم يتھے،ان ميں ہے ہيں کھوڑوں پرسوار تھے۔

پہلے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچہ، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوشہید کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی ،ادھر کسی طرح بنی ھذیل کو بتا چل کیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آرہ بین، وہ ڈر کے مارے بہاڑوں میں جا چھچے، جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے فرار کا پتا چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کوختلف مینوں میں روانہ فر مایا... لیکن ان کا کوئی آدمی نیل سکا۔

آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ جوئے، اس غزوہ کوغزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔

رائے میں تضورا قدی سلی القد ملیہ وسلم ابوا ، کے مقام ہے گزرے ، یبال جمنورا کرم سلی القد علیہ وسلم نے اوھر اُوھر اُفطریں سلی القد علیہ وسلم نے اوھر اُوھر اُفطریں ووڑائیں تو اپنی والد وی قبر نظر آگئی ، آپ سلی القد علیہ وسلم نے وضو کیا اور ووڑ عت نماز اوا کی ... پھر حضورا در مسلی القد علیہ وسلم روئے ، آپ سلی القد علیہ وسلم کوروئے و کیچ در عجابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رویز ہے۔

حضورا کرمنسلی اللہ عابیہ وہلم مدینہ کینچ ، ابھی چندرا تیں بی کرزریں تھیں کے نبر ملی .. عیمینہ ابن تھیمن نے جمیسواروں کے ساتھ مل کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کی جرا گاہ پر جمایا مارا...اس چرا کہ ہیں حضور سلی اللہ علیہ وہلم کے تقی ... اونٹوں کی حفاظت مارا...اس چرا کہ ہیں حضور سلی اللہ علیہ وہ حضرت ابو فر رخفاری رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت جرا کہ وہ میں ایک شخص موجود سے ، وہ حضرت ابو فر رخفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ، اور حضرت ابو فر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں ، ان حملہ آوروں نے حضرت ابو فررضی اللہ عنہ کے بیٹے گوئل کردیا۔

اس واقعد کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوئ رضی القدعنہ کو بتا چلا... وہ اپنی کمان انھائے سنج بی سنج چرا کا و کی طرف جارہے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، وہ ان کا تھوڑ الے کرآیا تھا اور کتام سے بکڑ کراستے بنکار ہاتھ، راستے میں ان کی ملاقات حضرت

الحرآني اليس

عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند کے خلام ہے بمونی ،اس نے حضرت سلمه رسنی الله عند کو بتایا کہ عبینیه بن حسین کے عبینیه بن حسین کے ساتھ نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی چراگاہ پر حیایا بامارا ہے ... اور وہ حضور صلی الله عدیہ وسلم کے اونٹول کو لے گئے ہیں ... چراگاہ کے محافظ کو اُنھوں نے قبل کردیا ہے ... اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔

ریه سنتی بی هفترت سلمه رضی امتدعند نے اپنے غلام سے کہا:

('اس گھوڑ ۔ پر جیٹھ کرروانہ: و جاؤاور نبی اکرم صلی التدعدیہ وسلم گونیم کر دو۔'
غلام توائی وقت روانہ: و کیا ،ساتھ بی سلمہ رضی التدعندا یک ٹیلے پر چڑ ہے کر پکار۔:

('لوکو! دوڑو... کیٹھ اوک نبی اکرم صلی امتدعدیہ وسلم کے اونٹ کے اڑے جی لیے۔'
پیاعلاان تین باردی اکروہ اکیلے بی انبیروں کی طرف دوڑ پڑے۔

0 0 0

# رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كاخواب

حضرت سلمه بن النوع رسنی الله عنه چینه کی تی تنیزی سنه دو تریب بیبال تک که دوجمله آورول تک بیبال تک که دوجمله آورول کو دیکها ، ان برتیم اندازی شه و ع کر بری سنه بهتی تیر چلات ، تو یکار کرئیت

'' \_ اِسنبهال! میں این آئو گئے ہوں ، آئ کا ان ہلاکت اور بر بادی کا ان ہے'' جب وہمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف بٹ کرتے تو بیا پنی جگدت ہٹ کرئے دوسری جَلد بہتی جاتے اور وہاں ہے تیم اندازی شروع کرویتے ، یہ سلسل ای طرق کرتے رہے ، وہمن کے جیجیے گدرہے ، ہمن ان کے تیرول کا شکارہ وتا چیا گیا۔

خود حضرت سلمه بن اكوع رضى الله عنه كتنه بين:

'' میں بھاگ کر ان میں ہے کسی کے سر پر بھنے جاتا، اس کے بیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہوجاتا، لیکن جب ان میں ہے وئی بیجھیے مڑتا تو میں کی ورخت کے بیجھیے جب جاتا اور بھر اس جگہ ہے تیر اندازی کر کے ہمایہ آ ورکوزخمی کر ویتا، یہاں تک کہ وہ میرے ما صفے ہے ہیں گ جاتا الدازی کر جب وَثَمْنَ کی پہاڑی ورّے میں بھنے کر خود کو محفوظ ہمجھے لگتا تو میں بہاڑے ورکوز کمی کر ان پر کرانے گئتا تو میں بہاڑے کہ اور بہنے کر ان پر تیر برسانے گئتا، یا بھر ان پر کرانے گئتا... میری اس تیر اندازی اور بھروں کی بارش ہے وہ بری طری تھے۔ آگے ، یہاں تک کہ میری تیروں کی اندازی اور بھروں کی بارش ہے وہ بری طری تا تھے۔ آگے ، یہاں تک کہ میری تیروں کی

بارش نے انھیں ہیں گئے پر مجبور کرویا، زخمی ہوکر ہیں گئے والوں نے میں سے زیادہ نیز ہوں اتنی ہی جا در میں راستے میں گراد میں تا کہ ان کا بوجھ کم ہواور وہ آسانی سے بھا کے میں اس پر پیتر رکھ ویتا، تا کہ بعد میں ان نوجی کرسکول، غرض امیں ان بوجھ کر بھی کہیں جی بھیے انگار با، میہاں تک کے سوائے جندا بک کے وہ تمام اونٹ جورسول صنی التہ علیہ وسلم کے بیجھے انگار با، میہاں تک کے سوائے جندا بک کے وہ تمام اونٹ جورسول صنی التہ علیہ وسلم کے بیجھے رہ گئے ، وشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعالی سان اونٹول سے آگام اونٹ جی رہ گئے۔''

" تخضرت صلّی القد مدییه و تنم کو جب سلمه بن اکون رستی القدعنه کی بیکارے بارے میں پتا جیا تو مدینه منوره میں الملان کرادیا که اے القدے سوارہ! تیار: و جاؤ... اور سوار: وکر چلو۔

ای امالان کے بعد کھڑ سواروں میں سے جو صحافی سب سے پہلے تیارہ و کرآ ہے، وہ اسلامی سے مقداہ بن فرز ورضی املد عند نظے ، انھیں ابن اسو، بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعد حضرت معبد بن بشر رضی املد عند آئے ، کیر حضرت سعید بن زید رضی املد عند آئے ، کیر حضرت سعید بن زید رضی املد عند آئے ، کیر حضرت سعید بن زید رضی املد عند کوان کا سالا رمقر رفر مایا اور تکم فر مایا:

''تم اول روانه بوجا و الله من باقی و لول کے ساتھ یقم سے آموں تا۔' چنانجید میڈھڈ سوار وسنڈ ویٹمن کی تلاش میں اُگلا... اور دفنن کے سر پر پنجنج میں کا میاب مُن ا

سواروں میں سب سے پہنے برقینت بڑئی ان کا نام منذری فضارتی انجیں افرم اسدی بھی ہان کا نام منذری فضارتی انجیس افرم اسدی بھی ہوا کہ مہاجرین کے بزدہ کرونٹمن کے سامنے جا کھی سامنے ہوئی ہاں کا اور بوٹ اور بوٹ اسدی بھی کہا جا کہ مہاجرین اور افسارتہ ہار سے مقاب پڑھل پڑے تیں۔'' اے ملعون نو وائنہ ہم جا ؤی مہاجرین اور افسارتہ ہار سے مقاب پڑھل پڑے تیں۔' افرم اسدی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وشمن کے قریب بھی کے ان کی طرف بر ھنے گئے ، تو حصر سے سمہ بن اکو کی رضی اللہ عنہ نے اپنے مور سے سے نکل مران کے حوال کی گئی کی اور بولے :

''اے اخرم! انجمی ویٹمن پرحملہ نہ کریں! رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم اوران کے اصحاب کوآئے دیں۔''

يين كراخرم اسدى رضى الله عند بولے:

"سلم الگرتم اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہواور بیہ جانے ہو، کہ جنت بھی برق ہے اور دور نے بھی برق ہے، تو میر ہے اور شہادت کے درمیان ہے بٹ جاؤ۔ "
ان کے الفاظ من کرسلم رضی اللہ عنہ نے ان کے گھوڑ کی لگام جھوڑ دی، وہ فورا آگے بڑھے ۔ انھوں نے وار کر کے ایک و شمن کے گھوڑ کے کو زخمی کر دیا، ای وقت ایک اور دشمن بڑھے ۔ انھوں نے وار کر کے ایک و شمن کے گھوڑ ہے کو زخمی کر دیا، ای وقت ایک اور دشمن بڑھی ۔ انھوں نے وار کر کے ایک و شمن نے ان کے گھوڑ پر وار کیا، گھوڑ ازخمی ہوگیا، حضر ت ابوقاد و رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، ایک وشمن نے ان کے گھوڑ پر وار کیا، گھوڑ ازخمی ہوگیا، حضر ت ابوقاد و قاو ورضی اللہ عنہ وہ اس پر وار کر کے اسے قبل کر دیا۔

ای وقت ایک کیموسواران کے مقاب برآیا، اس کا نام مسعد وفزاری تھا، آتے ہی کہنے لگا:

'' تم مجھے کس طرح مقابلہ کرنا بیند کرو گے ... تلوار بازی منیز دبازی یا کپترنشتی ؟'' ابوقتا و درمنبی التدعنه اولے:

"جويم يستدكروت"

اس براس نے سنی از نابیند کیا، وہ گھوڑے سے امرا آیا، اپنی تکوار درخت سے ادکا وی، حضرت ابوقاد ورخت سے ادکا وی، حضرت ابوقاد ورخت سے انکی اللہ عنہ کھوڑے سے امرا آئے ، انھوں نے بھی تعوار درخت سے ادکا دی، اب دونوں میں کشتی شرون ہوئی ... آخر اللہ اتحالی نے حضرت ابوقیاد ورضی اللہ عنہ کو فتح یاب فر مایا، انھوں نے درخت سے انکی ناوار تھینجی لی اور اسے قبل کر دیا، پھر انھوں نے مسعد و کے بھینج پر جملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہوئر باتی اونٹوں کو تبھوڑ دیا .. حضرت ابوقیاد ورضی اللہ عنہ اونٹوں کو تبھوڑ دیا .. حضرت ابوقیاد ورضی اللہ عنہ اونٹوں کو تبھوڑ دیا .. حضرت ابوقیاد ورضی حضورا کرم صلی اللہ عنہ اونٹوں کو مسلم تشریف لات نظر آئے ...

'' ابوقناد هتمهاراچېره روثن بو\_''

اس برانھوں نے کہا:

''اے اللہ کے رسول! آپ کا چبرہ بھی روش رہے۔'' اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا:

''التدتم مين، تهمهاري اولا دمين اوراولا د كي اولا دمين بركت عط فر مائ ''

ایت مین آپ سلی القد ملیه و تلم کی نظران کی پیشانی پر پڑی ... و بان ایک زخم تھا اور تیر کا کہ پیشانی پر پڑی ... و بان ایک زخم تھا اور تیر کا کہ پیشانی زخم جی میں رو گیا تھا ، حضور نئ کریم صلی الند علیه و تلم نے تیر کا وہ حصد آجسته سے نکال و یا ، پیم ان کے زخم پر اینا اعاب و بین لگا یا اور این تیجھیلی زخم پر رکھ دی۔

حضرت قمّا وه رضى الله عنه كهته بين:

' افتهم ہے ،اس ذات کی جس نے آپ سلی اللہ عدیہ وسلم کو نبوت ہے سر فرا زفر مایا ، آپ نے جو نبی زخم پر ہاتھ رکھا ، تکلیف بالکل نا ننب ہوگئی۔''

اس کے بعد حضور نئ کریم صلی القد علیہ ہلم نے حصرت الوقتا و رضی اللہ عنہ کو مسعد و ہ کھوڑ ااور اس کے ہتھیا رعطا فر مانے اور انھیں و عادی۔

حضرت ابوقناه واور حضرت سلمه بان أبول رضى الله عنهمات بارب مبن حضور نبى كريم تعلى الله عليه وسلم في الله وسلم الله عليه وسلم في الله وسلم الله الله وسلم الله الله الله وسلم الله الله وسلم الله الله وسلم الل

'' ہمارے سواروں میں بہنتر میں سوار الوقتا وہ میں اور ہمارے بیدل مجاہد میں میں بہنترین پیدل سلمہ میں۔''

ئىير ھنبور نې گرىم تىلى اىقدىلىيە ھىلىم مدىينە منورە كى طرف روانە: و ئے ي

یجھون بعد حضوراقد س سلمی النده یہ وسلم نے ایک خواب و یکھا، یہ کہ آپ صلی القد علیہ وسلم البید وسلم الارسی میں واخل جورت جیں، نیم عمرہ کر نے کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈ وائے جیں اور بیتھ نے بال کتا وائے ہیں ، اور بید کے اجد آپ صلی الله علیہ وسلم جیت الله علیہ وسلم حیت الله علیہ وسلم

( एद्री हें रिद्री

نے بیت اللہ کی جانی کی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اپنایہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے ، پھر آ ب صلی الله علیه وسلم نے صحابہ رضی الله عنهم سے ارشا وفر مایا:

"ميرااراده تمرے کا ہے۔"

یہ عننے کے بعدسب نے سفر کی تیاریاں شروع کردیں ، آخرایک روز حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم علم ہے کے بعد یہ منورہ سے روانہ ہوئے ۔عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا ، تا کہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور کھے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کرنے کے لیے ندامجھ کھڑ ہے ہوں ،مشرکوں اور دوسرے وشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہوجائے کہ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے میں وشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہوجائے کہ آپ سلی اللہ عبیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے میں ۔ . . کوئی اور نیت نہیں ہے۔

حضورا ارمصلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالتلفیہ کے مقام پراحرام باندھا، پیلید مسجد میں دو

ر عت فماز اداکی ... بجر مسجد ہے ہی اوغنی پر سوار ہوئے ... اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے

یہیں ہے احرام باندھا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منم پر ذکی قعدہ کے مجنے میں روانہ

بوئے تھے، قافیے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، ذوالتلافیہ کے مقام پر آپ سلی اللہ
علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جہولیس ڈالیس، تاکہ جان لیا جائے کہ سے

قربانی کے بیں، ال کے کو بانوں پر نشان لگایا گیا، بیشان زخم اگا کر ڈالا جاتا ہے، اس سفر
میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سوسے بہرام رضی اللہ عنہم تھے ... چونکہ حضور اکرم

میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سوسے بہرام رضی اللہ عنہم تھے ... چونکہ حضور اکرم

میں اللہ علیہ وسلم عمرے کی نہیت ہے روانہ بوئے تھے، اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوسی نہیں تھا۔

اور سحابہ کے پاس سوائے تلواروں کے اور کونی ہتھیا نہیں تھا۔

# رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کے چند مجزات

سفرے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہوگیا... صحابہ رضی الله عنہم هنورا کرم صنی الله علیہ وسلم کے باس آئے ،اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، آپ صلی الله علیہ وسلم کے ان سے ان سے اونے وفر مار ب تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے اپو تبھا:

"اكيابات بيا"

المن بير سن بنايا

" آپ کے بات اس برتن میں جو بانی ہے، اس بانی کے علاوہ بور لے شکر میں کسی کے یا اور یانی نہیں ہے۔''

سیان کرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برشن میں اپنایا تھے مبارک رکودیا، جونبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی میں رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انھیوں ت پانی میں رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انھیوں ت پانی میں رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں ت پانی کے فوارے نکاتے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں ت پانی کے فوارے نکاتے دیکھے۔

حضرت موی مدیدا سلام کے بیان پیمرت بانی کا چشمہ بینوٹ نکا بھا بیکن یہاں نبی کریم صلی المند مدید وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری : و کیا تھا، منی و کرام فرمات ہیں کہ یہ واقعہ موی مدید السلام والے واقعہ ہے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے... کیونکہ چشنے پہاڑوں

الحمار في الس

جنانوں تی سے نگلتے ہیں، ہذائیتر سے پانی کا چشمہ جاری ہونااتنی تنیب بات نہیں ، جتنی کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔

حضرت جابر رضى الله عنه كهتم مين:

''جونبی پانی کا میر چشمہ بُہُوٹا، ہم سب پانی چینے لگے… ہم نے بیا بھی اوراس پانی سے مضوبھی کیا ۔.. ہم نے بیا بھی اوراس پانی سے مضوبھی کیا اورا ہے برتن بھی ہُر ہے… اَ مرہم اس وقت ایک لا کھی بھی ہوت تو بھی پانی ہم رے دوروسو تھی۔' ہماری تعداد جودوسو تھی۔'

مسلمانوں کا قافلہ 'عسفان' کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی ابقد مذیبہ وسلم ہے بیات بشرین سفیان عظمی رسی ابقد عندآئے ،آپ سلی ابقد علیہ وسلم نے پہلے ہی اُنھیں جا ہوں بنا سر میکہ کی طرف روانہ مردیا تھا ، کیونکہ آپ سلی ابقد علیہ وسلم کی نیت آ سر جیسرف عمر نے کتھی ، اسکیلی قرایش کے بارے بیس اطلاعات رھنان ہوری تھا۔ بشررضی ابقد عندے آ کر ہتا یا:

''اے اللہ کے رسول اقر ایش کو اطابعات مل چکی ہیں کہ آپ مدید منورہ ت، والنہ ہو بچھ ہیں ، و یہ اتوں میں جوان کے اور حت گزارلوگ ہیں ، قرائی نے ان سے جمی مرہ طلب کی ہے ، بنی تقدین بھی ان کی مدہ علی ہے ۔ بنی تقدین کھی ان کی مدہ کر نے پر آمادہ ہیں ... اور ان کے ساتھ ورتیں اور بچ بھی ہیں ، وولوک کے مقام تک آگئے میں ، انھول نے ایک ووسر سے سے بھی ہوئے ویں گئے میں ، انھول نے ایک ووسر سے سے مدہ دوسر سے سے کہ مقام تک آگئے میں ، انھول نے ایک فول کے مقام تک آگئے میں ، انھول نے ایک فول نے ایک دوسر سے سے کہ مقام تک آگئے میں ، انھول نے ایک فول نے میں کہ دوسر سے سے کہ مقام تک آگئے میں ، ان کے وستے میں دوسوسوار میں ، اور وہ آپ کے خلاف صف بندی لر مقام تک آگئے میں ، ان کے وستے میں دوسوسوار میں ، اور وہ آپ کے خلاف صف بندی لر مقلم میں کے ہیں ۔ ''

یا طلان ہے منے برآپ سکی اللہ علیہ وسکم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو تعم فر مایا کیہ وہ مسلمان شرو سوار وں کے ساتھے آھے برھین ، بیاآ کے برجے اور حضرت خالد بن وبید کے دیتے کے سائٹ بنتی کئے ،انھول نے بھی صف بندی کر لی۔

نماز كاوقت بهوا تو هضور نبئ كريم صعى القد عديد وسلم في نمازيشرون كي ، جب مسلمان نماز

سے فارغ ہوئے تو مجھ مشرکوں نے کہا:

''جم نے ایک اچھا موقع گنوادیا،ہم اس وقت ان پرحملہ کر کتے تھے، جب کہ بینماز پڑھ رہے تھے،ہم اس وقت آسانی ہے انھیں ختم کر کتے تھے۔'' ای اید مثن نے ان

ایک اور مشرک نے کہا:

'' کوئی بات نہیں!ایک اور نماز کا وقت آرہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان ہے بھی عزیز ہے، خلا ہر ہے، بینماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں... سوہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔''

نماز عصر کا وفت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبر نبیل ماییہ السام کو بھیج و یا۔ وہ صلوق خوف کی آیت لے کرآئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ترجمہ: ''اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ آئیس نماز پڑھانا چاہیں تو یوں
کرنا چاہیے کے شکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا : وجائے اور وہ اوگ جتھیار لے لیں،
پُھر جب بدلوک بجدہ کر چکیں تو یہ لوگ آپ کے بیجیجہ آجا نمیں اور دو ہرا گروہ جس نے نماز
نہیں پڑھی ، آجائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور بدلوگ اپنے بچاؤ کا سامان ، جتھیار
وغیرہ لے لیں۔' (سورۃ النساء)

چنانچاس طرح نمازادا کی گئی... بینمازخون تھی ، لیمنی جب وشمن سے مقابلہ ہوتو آوسا اشکر چیجیے ہٹ سردور کعت ادا کر لے اور دالیس اپنی جگہ پرآجائے ، باقی جولوگ رہ گئے ہیں، اب وہ جا کر دور کعت ادا کریں۔اس نماز کی ادائیگ کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں نے جب عصر کی نمازاس طرح اوا کی تو مشرک بول اٹھے: ''افسوس! ہم نے ان کے خلاف جوسو جا تھا،اس پڑمل نہ کر سکے۔'' ادھر حضورا قدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کواطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللّٰہ کی زیارت ت روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ، تو آپ صلی الته علیہ وسلم نے سیابہ کرام رضی الله عنہم ہے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا:

''لوگو! مجھےمشورہ دو، کیاتم بیر جاہتے ہو کہ ہم بیت اللّٰہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیس اور جو بھی ہمیں اس ہے رو کے ،اس ہے جنّگ کریں۔''

آب سلی الله علیه وسلم کی میه بات من کر حضرت صدیق اکبر رضی الله عذب که:

(ایدامته کے رسول! آب صرف بیت الله کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں ، آپ کا مقصد جنگ اور خول ریزی ہرگز نہیں ، اس لیے آپ ای اراد ہے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں ، اس لیے آپ ای اراد ہے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں ، اسرئوئی جمیں اس زیارت ہے روے گا تواس ہے جنگ کریں گے۔'' حضرت مقدا درضی الله عنہ نے کہا:

السلام ت کہا تھا کہ تم اور تہم آپ ت و و نہیں گہیں گے جو بنی اسرائیل نے موی ملید السلام ت کہا تھا کہ تم اور جا کر جنگ کروں جم تو بیال جیسے ہیں... جم تو آپ ت اور یہ کہتے ہیں کے آپ اور آپ کارب جنگ کریں ، جم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ایک کو یہ کارب جنگ کریں ، جم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کی تشم اور آپ کارب جنگ کریں ، جم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کی تشم اور اللہ کی تشم اور اللہ کی تشم اور اللہ کی تشم اللہ کی تشم بھی ایس و بیش نہیں کرے گا۔' (برک ٹی و برم آپ منورہ ت بہت دور درازے ایک مقام کان منتما )۔

ان دونوں منظرات کی رائے عننے کے بیجدآ پ سلی المد عابیہ ہاتم نے فرمایا: ''بس فو بہر المد ہانام کے سرآ کے بیر شولے'

جِنا نَجِهُ سمان آک روانہ ہوئے ، یہاں تک کہ حد میبیہ کے مقام پر بینچے ،اس جگہ حضور اَ رم صلی الله عدیہ وسلم کی اونکنی خود بخو د بیٹھ کئی ،لوگوں نے اے اٹھا نا جا با انتیان وہ نہ آٹھی ، لوکوں نے کہ '

" التسوق ازُّ يُ ہے۔"

حضورا كرمسلى القدعلية وتنم نے بيتن كرارشاوفر مايا:

( d.176)

"بیاری نبیس اور نداز نے کی اس کے عاوت ہے، بلکہ اے اس ذات نے روک لیا ہے، جس نے ابر ہمہ کے شکر کوملّہ میں داخل ہونے ہے روک و یا تھا۔"
مطلب بیقا کہ قصوی خود نبیس رکی ، اللہ کے تکم ہے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا تکم فر مایا ، اس پر صحابہ نے عرض کیا:

"الله كےرسول! يہاں ياني نہيں ہے۔"

ریان کر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکال کرنا جیہ بن جندب رضی الله عنہ کودیا جوآ ہے صلی الله علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نمران تنجے۔

جب تک تیراس گڑھ میں لگار باءاس میں سے یانی ایلتار با...

مُر ہے ہے بیانی اعضی خبریں قرایش تک بھی بھٹی تنگیں ... ابوسفیون نے و کوں ہے کہا: ''جم نے ساہے، حدید ہے مقام پرکوئی گڑ حماظام جواہے، اس میں ہے پانی کا چشمہ پھوٹ ہڑاہے، ذراجمیں بھی نؤوکھا ؤ، ثمر نے بیکیا کرشمہ دکھایا ہے۔'

چنانجی انھوں نے وہاں جا کراس کرتھے کو دیکھیں۔ کرتھے ہیں کے تیم کی جڑت یا فی انگل رہا تھا، بیدد کلیجۂ کرا ابوسفیان اوران کے ساتھی کہنے گئے۔

''اس جبيها واقعه توجم نے کہیں نہیں ویکھا، پیڅمر (صلّی اللّه علیه وسلّم ) کا تیبوما سا جاد و

"<u>-</u>\_

# صلے حدیبیہ

حدیب یکی کرنبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا

تا کہ بات جیت ہوسکے ... کفار پرواضی ہو جائے کہ سلمان لڑائی کے ارادے ہے نہیں

آئے... بلکہ غمرہ کرنے کی نیت ہے آئے میں ... اس غوض کے لیے دویا تین قاصد بھیجے

نے اکیان بات نہ بن کی ... آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفال رضی

الله عنہ کو بھیجا اور انھیں ہے تکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردول اور غور توں کے پاس بھی

جا کیں جووبال بھینے ہوئے ہیں۔ انھیں فتح کی خوش خبری سنا کیں اور پی کہ بہت جلد

الله تعالیٰ مکہ میں اپنے وین کو سر بلند فرما کیں گے، یہاں تک کہ وہاں کی کو اپنا ایمان

چھیائے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

غرض آنخضرت سلّی اللّه عدیه وسلّم کے تکم پر حضرت بیمان رضی الله عنه ماه کی طرف روانه بوئے ۔ مکه میں واخل ہونے ہے بہلے سیدنا عیمان رضی الله عنه ابان بن سعید کی پناہ لی جو که اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ۔ ابان بن سعید نے حضرت عیمان رضی الله عنه کی بناہ منظور کرلی ، انھول نے حضرت عیمان رضی الله عنه کو اپنے آگے کرلیا ... خودان کے بیجیے جلے تا کہ لوگ جان لیس ، یہان کی بناہ میں ہیں ... اس طرح میمان رضی الله عنه قریش میں میں کہ تاکہ ویک جان لیس ، یہان کی بناہ میں میں میں مینویا۔

جواب میں قریش نے کہا:

'' مخد ( صلّی الله علیه و سلّم ) جماری مربغی کے خلاف کبھی مالے میں وافعال نہیں : و سنتے ... ہاں تم جیا ہوتو بیت اللّٰہ کا طواف کراو۔''

اس يرحضرت عثمان رضى الله عندفي جواب ديا:

'' بيرئيسے بهوسکتا ہے کہ میں رسول التد صلّی اللّٰہ عدید وسلّم کے ابنیر طواف کر لول ۔''

قر لیش نے بات جیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللّه عندگو تین وان تک رو کے رکھا، ایسے میں کسی نے بیخ اڑاوی کہ قر لیش نے حصرت عثمان رضی اللّه عند کوشہ بید کرویا نے ... اس یر نبی کریم صنی اللّه علیہ وسلم نے فمز وہ : وکرارشا وفر مایا

''اب جماس وقت تَک نجیس جا کمیں ہے ، جب تک وشمن سے جنگ نجیس رییس نے۔'' اس کے بعد آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

"الله تعالى ف مجيد مسلمانون ته بيت مين كالتلم فر ما يا ب "

" کسی حالت میں آپ کا ساتھ جیموڈ کرنبیس بھا گیس گے۔ نتی حاصل کریں گے یا شہید موجا میں گے۔''

مطاب بیا کدید بید بعت موت پر بیعت تنمی اس بیعت کی خاص بات بیتی که آپ سلی الله عابیه وسم نے معفرت عثمان رمنی الله عنه کی طرف سے خود بیعت کی ... اورا پناوایاں باتھ اینے ہائمیں ہاتھ پررکھ کرفر مایا:

"اے اللہ! بیر بیعت عثمان کی طرف ہے ہے ، کیونکہ وہ تیر ۔ اور تیر ۔ رسول کے کام سے گئے ہوئے بیں ، اس لیے ان کی طرف ہے میں خود بیعت کرتا ہوں۔" ''اے بینیم اجب موسن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کررہ بینے اتواللد ہی لی ان سے رائعی بیان سے اور خت کے اور اللہ ہی لی ان سے رائعی بیان کے داول میں تنیا دائن نے وہ معلوم کر امایا تو ان بیسلی مازل فی مازل

ادر قرایش و جب موت کی اس بیعت کا پتا جا اتو و و خوف زو و هو گئے ، ان کے عقلی مند
اوگوں نے مشور ، دیا کی صلح کر لیمنا مناسب بوگل اور تین و ان تک مار میں کنم مرم و مر
اس مال قو وائیس و ب بوش ، ندوسال آجا میں اور تین و ان تک مار میں کنم مرم و مر
لیس بہ جب سرمشور و طعے یا گیا تو انھوں نے بات جیت کے لیے سہیل بین عم و کو بھیجا ، اس
کے ماتھ دو آن و کی اور منتے سیمیل آپ کے ماعت بینے کر کھینوں نے بال بینی کر بوال و ایق فرال فرائی و اس بولی میں بولی ہے کہ مار کی بات جیت طے و گئی ۔ وونو ال فرائی اس بات کی مات جیت طے بوگئی ۔ وونو ال فرائی اس بات کی مات جیت طے بوگئی ۔ وونو ال فرائی اس بات بی راضی منتے کہ دونو ال در بردی نہیں مونی جیا ہے ، بلکہ صلح کر لی جائے ، سلح کی بعض شرائی بات بیت تنم تی تنمیں مونی جیا ہے ، بلکہ صلح کر لی جائے ، سلح کی بعض شرائی بنا ہم بہت تنمین تنمین میں مونی جیا ہے ، بلکہ سلح کر لی جائے ، سلح کی بعض شرائی بنا ہم بہت تنمین تنمین مونی جیا ہے ، بلکہ سلح کر لی جائے ، سلح کی بعض

اس معامدے میں بیٹرائط کھی گئیں۔

ا ـ دَارِ مِالِ تَكُ مَ مِنَ مِينَ وَفَي إِنْكُ ثِينَ مِن عِلْ عَلَى فَا مِنْكُ فِي مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَ

2 جومسمان اپنول اورس پرست ن اجازت نے ابغیر کارت بھاک مرسوں اللہ عنی کارت بھاک مرسوں اللہ عنی اللہ عنی کارسوں اللہ عنی کارسوں اللہ عنی اللہ عنی کا اللہ عنی کا اللہ کے رسوں است وائیس جھینے ہے یا بند ہواں نے ، عیام وہ مر دہویا عورت ۔

(یہ نشرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت تنت نقمی الیکین ابعد میں ثابت ہوا کہ بہ شرط بھی وراصل مسلمانوں سے آبادر ہااور بھی دراصل مسلمانوں سے آبادر ہااور دین کا کام جاری رہا۔)

3 کوئی شخص جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ساتھی رہا ہواور وہ بھا گ کرقر لیش سے یاس آ جائے تو قریش اے واپس نہیں کریں گے۔

4 \_ كوئى شخص، يا كوئى خاندان يا كوئى قبيله اگر مسلمانون كا حليف (معامده بردار) بنتا حيا ہے تو بن سكتا ہے اور جو شخص يا خاندان يا قبيله قريش كا حليف بنتا جيا ہے تو و دان كا حليف بن سكتا ہے۔

ج مسلمانوں کواس سال عمرہ کے ابغیر والیس جانا ؛ وکا ، البعثہ آیندہ سال تین وان کے اپنے قریش مال تین وان کے اپنے قریش مالی مارویں گے جی اور البعث میں آئر نظیم سکتے جی اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ کر سکتے ہیں۔

یہ شرائل ابلی ہو قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تنجیں ، اس کیے صحابہ سرام کو نا اوار بھی کزریں ، بیباں تک کید دمنہ ہے عمر بنتی اللہ عنہ نے بھی نا اواری محسوس کی ، وہ سید سے دمنز ہے اباد بجر صدایق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اولے :

" ابو کمر! کیا جنسونسلی ایندها پیاه می ایندگ رسول نبیس بیرا؟"

حضرت صديق اكبررضي الله عنه في مايا:

'' بِ شَكَ حضور صلى الله عليه وسلم الله كے رسول بيں ۔''

اس پرفاروق اعظم بولے:

"كياجم سلمان بين بين؟"

ابو بكرصديق رضى الله عنه فرمايا:

"بالكل! بم ملمان بين"

حضرت عمر رضى التدعنه ف كبا:

ايم آني اليس

''کیاوہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟'' ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنہ بولے: ''بال! ہے شک وہ مشرک ہیں۔'' اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

تب پُیر جم ایکی شرا ایکا کیوں قبول کریں. بین سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں۔'
اس وفت حضرت ابو بکر صدیق رنٹی القدعنہ نے بہت ہی خوب جواب ویا فر مایا:
''اے عمر! وہ اللہ کے رسول ہیں... ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ ، اللہ تعالی ان کی مدہ کرتا ہے۔'

يه سنتے ہی حضرت عمر رضی الله عنه فور أبولے:

''بین کوائی و یتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔' اس نے بعد «عنرت ممر رسی اللہ عند آپ سئی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاشر : وے
امر ای قشم کے سوالات کیے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو
اغر فان ، وہ بالکل وہی عظیے ، جو حضرت ابو بکر صدیق فر ما کچلے عظیے ،حضور صلی اللہ علیہ
وسم نے فر مایا:

'' میں اللہ فا بندہ اور رسول ہوں ، میں کسی سائٹ میں کبھی اللہ کے تھم کی خلاف ورزی شہیں کرسکتا ، وہی میرامدد گارہے۔''

اى وفت حفزت ابوعبيده رضى الله عنه بول الحجے:

''اے عمر! جو آپھ رسول اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں، بیاتم اس ہوت نبیں رہے ہوں مشیطان مردود ہے اللہ کی بناد ما نگتے ہیں۔''

تب حضرت عمر رضى الله عنه بھى بولے:

"میں شیطان مردود سے اللہ کی بناد مانگرا ہوں ۔"
نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریبھی ارشادفر مایا:

سيرت النبي

''اے عمر! میں توان شرا کیا پرراضی ہوں اورتم انکار کررہے ہو۔''

جنانچ حضرت عمر رسی الله عند فرمایا کرتے ہتے، میں نے اس وقت جو ہاتیں کی تھیں،
جنانچ حضرت عمر رسی الله عند فرمایا کرتے ہتے، میں نے اس وقت جو ہاتیں کی تفتلو
اگر چدوہ اس تمنامیں تھیں کہ اس معاطع میں خیر اور بہتری ظام بھو، مگرا پنی اس وقت کی گفتگو
کے خوف ہے میں اس کے بعد جمیشہ روز ہے رکھتا رہا، صدقات و بتارہا، نمازیں پڑھتارہا
اور غلام آزاد کرتارہا۔

کچراس صلح کی تحریر کاهی گنی ،آپ ستی الله عدیه وسلم نے حضرت اوس بن خوله رضی الله عنه کوچکم دیا که دوه بیدمعام د لکھیں ،اس پر سہیل بن عمر و نے کہا:

" پیمعامدہ کی تھیں گے یا چرعثان۔"

حضور صلى الله عليه وتعلم في حضرت على رضى الله عنه ومعالم و للصفي كالحكم في ما يا اور فر ما يا تكهمو: بسم الله الرحمي الرحيم مه "

اس پر مہیل بن عمرونے کچتراعتر انف کیا:

''میں تمن اور رحیم ہونیں ، نتا ہے ہے اللہ علی ''بسانسسک السکی ہے'' العین ' شروع کرتا ہوں ، اے اللہ علی ہے نام ہے )''حضور اکر مصلی اللہ عذبہ وسلم نے حضرت علی رہنی اللہ عذبہ وسلم نے حضرت علی رہنی اللہ عذبہ ہے فرمایا

"ای طرت کهیدوو -"

اٹھوں نے لکھ دیا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(دلکھو! محمد رسول اللہ نے ان شرائط کیا تا میں بن غمر و سے سلح کی ۔ '

(حضرت علی رضی اللہ عند لکھنے گئے ، کیکن سہیل بن عمر و نے چھراعة احش کیا ۔

(حضرت علی رضی اللہ عند لکھنے گئے ، کیکن سہیل بن عمر و نے چھراعة احش کیا ۔

(اکر میں میشہاوت و سے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا ، نہ آپ ہے ۔

اللہ سے روکا جاتا ، نہ آپ ہے جنگ ہوتی ، اس نے بول کھیے :

مخدا بن عبدالله ـ '

0 0 0

فتتح مبين

اس وقت تک حفرت می رضی القد عنه حضوراً لرمتعلی القد عبیه الله کے ارشاد کے مطابق و دعبارت لکھ بھیے تھے ،اس لیے آپ ملی القد علیہ واسلم نے الن سے فر مایا:

"اس كومثادو\_(ليمني لفظ رسول الله كومثادو)

حضرت على رضى الله عند نے عرض كيا۔

العين أو التي أيمن من سانيا - "

اس بررسول التُدسلَّى التُدعليه وسلَّم في ان عيفر مايا:

" مجمع دكما في بيلفظ ك جلد كهام!"

حضرت على رضى الله عند فظ آپ سلى الله عليه الله عليه الله عند الله

'' بیوہ مجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے تہیں بن عمر و کے ساتھوں کی ۔'' اس کے بعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

''الله كي تشم إملين الله كارسول بيون ، جائيم مجمع جميع جميلات ربواور مين بي محمدا بن عبدالله

ر اول پ ریه معامده ابھی لکھ جار ہاتھا کہ اجپا تک ایک مسلمان حضرت ابوجندل ابن سہیل رضی اللہ عندا بنی بین یوں کو تحفیظیۃ وہاں تک آپنیچ ۔ شرکوں نے انھیں قید میں ذال رکھا تھا۔ ان کا جرم میں قیا کہ اسلام کیوں قبول کیا ۔ اسلام تجبوڑ وویا پھر قید میں رہو ۔ بیابوجندل رضی اللہ عند اس سہیل بن عمرو کے بیٹے متھے جومعا میرو ہے کر رہا تھا۔ یک طرح قید سے نکل کروہاں تک آگئے متھا تا کہ اس ظلم ہے نجاب مل جائے۔

انھیں و کیجے کر سب مسلمان خوش ہوئے اور جان ہیج کرنگل آئے پر انھیں مہارک باو و ہے اور جان ہیج کے ۔ادھر جونہی سہیل نے اپنے ہیٹے کو ویکھا تو کیک دم کھٹر ابوا ،اورا کیک زنائے دار تھی ٹر این کے ۔ادھر جونہی سہیل نے اپنے میٹے کو ویکھا تو کیک دم کھٹر ابوا ،اورا کیک زنائے دار تھی ٹر این کے مند پر د سے مارا بیٹا۔ تھیٹر ان کے مند پر د سے مارا بیٹا۔ مسلمان ان کی بیدہ است و کیجہ کر رو پزے ،اب سہیل نے انھیں گریبان سے کیڑ میا اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے بولا ،

''ا ہے تھرابیہ بہبار مسمان ہے جو جم و نول کے باک سے بہاں آنہا ہے ،اس معاہدے کے شخص آپ اسے والیس کریں ، لیونا یہ یہ معاہد و کہ معاجد چکا ہے۔'

ال كى بات أن رهنوراً رمضى الله عابيه وسم فرمايا:

" في الماك الم

اس برابوجندل رشي الله عنه بقر ارجوكر بولے:

'' کیا آپ مجھے پھران مشرکوں کے ساتھ والیں جھٹے ویں گے؟''

ا ساؤم ایا نے کی وجہ سے حضرت ابوجندل رضی اللہ عند پر بہت ظلم ڈو حمائے کئے متعے۔اہذا اس صورت حال پر سب اوک بری طرز کے جیبن ہو گئے ۔اس موفع پر رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

''ابو جندل! صبر اور صنبط ہے کا م او ، التدافی اُن تمہارے کے اور تم جیے اور مسلم انوں کے لئے کشاو کی اور سبولت بیدا فرمانے والا ہے ، ہم قریش ہے ایک معاہدہ کر کیا ہیں ۔ اس معاہد سے کی زوج ہم تمہیں واپس جینے کے یا بند میں ۔ہم نے انھیں اللہ کے نام بر عبد و یا

ہے، لہذااس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔''

مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسوآ گئے… وہ بتاب ہو گئے… حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے… سیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔

ابو جندل رضی اللہ عنے کا انعمل نام نامس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی ۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن جمیل رضی اللہ عنے جو کہ ان ہے بھی پہلے مسلمان ہو لیکے تھے۔ عبداللہ بن جمیل رضی اللہ عند اس طرح مسلمان و نے کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں میں از نے میلیان بدر ہے میدان میں مسلمانوں کی صفول میں شامل ہو گئے تھے۔ میدان میں آت بن بیاکافروں کا میاتھ جیھوڑ کرمسلمانوں کی صفول میں شامل ہو گئے تھے۔

اس معابدے ئے بعد بنوفرزا مدے ہوں آئنضرت صلّی اللّٰد علیہ وسلّم کے ساتھ روست تنبیل کی حیثیت ہے شامل ہو گئے ، بعنی مسلمانو ل نے حدیث بن سُخے۔

معابد ولله حاجابية وونوس علم ف ساد الم أو ول فال بير بطور واه وسخط نبيد معابد المسابر باله معابد بله معابد فالم بير بطور والوستخط نبيد والما ورقع بانى كرية الم الماري المرسلى الله عليه وستم في الميار من الميار مسلمانول في تصمى اليها كياالميار بي بير جب مسلمان المرامة والمارة على من الميارة والمارة والمنازول المنطبية المتم بير ورؤف في الميارة المنطبية المتم بير ورؤف في الميارة والمارة والمارة في الميارة والمارة والما

سنر کے دوران ایک متنام پرخورا کے منام برخورا کے منام بوئی یا جوابہ ارام رسی المتد میں بات آپ سلی المدہ بیاد کا منام کو بتائی حضورافتد سلی اللہ علیہ وسلم فی ایک جاور بجیمائے کا تھم فرمایا۔ پہر تھم فرمایا ۔ پہر تھم فرمایا ۔ پہر تسم فرمایا ۔ پہر تسم فرمایا ۔ پہر تسم کے ایس بی اللہ علیہ بیاس جو بچا جا کہ عان جو اس جاور بر ذال دے یا جوابہ کرام رسی المتد تنہم نے ایس بی کہ بیار آپ جا کہ بیار سب کو تھم دیا ،اس جاور سے ایٹ ایٹ برتن کہر ایس بیار تا ہوں کا تول بجا رہا ۔ اس ایس میں میں میں میں میں میں اللہ میں بیار ہوں کا تول بجا رہا ۔ اس

موقع برحضورا قدى صلى الله عليه وسلم بنس بيز ئوارشا وفرمايا:

" الشُهِلْ أَنُ لاالْهِ اللّهِ اللّهِ و ابّني رسُولُ اللهِ." الله كُتُم ان دو كوابيوں كے ساتھ جو خص جمي الله تعالى كے سامنے حاضر بوگا، دوز خ مے محفوظ رہے گا۔"

جب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم برسورهُ فتح نازل بمونى توجير يمل عليه السلام في عرض كيا: "الله كرسول! آب كويه فتح مبارك بهوئه"

اس برصحابه کرام رضی التد نهم نے بھی آب سلی اللہ علیہ وسلم کومبارک باودی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"اسلام میں نے حدیبیہ ہے بڑی مسلمانوں وَونی نے نہیں ہوئی ..."

لعنی بیاس قدر بڑی فتح تھی ... جب کے لوگ اس کی حقیقت کواس وقت با<sup>ا</sup>کال نہیں تہم سکے تھے جب معاہدہ لکھا جار ہاتھا۔

سهيل بن عمروجنهول في بيه معاہد ولكها تخا... بعد مين مسلمان : و كئے تھے۔ تجة الودائ كے موقع برانحيس اس جگہ بركھ في كور جه على الله عليه وسلم كوقر بانى ك جانور پيش كرر ج شھاور حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كوقر بانى ك جانور پيش كرر ج شھاور حضورا كرم صلى الله عليه وسلم الله عنه في الله عنه حضورا قد س حلى الله عنه في كرتا تھا، تهيل بن عمروضى الله عنه أبي كه حضورا قد س حلى الله عليه وسلم كاجو بال بھى گرتا تھا، تهيل بن عمروا سے اپني آئكھوں سے كہ حضورا قد س حلى الله عليه وسلم كاجو بال بھى گرتا تھا، تهيل بن عمروا سے اپني آئكھوں سے لگاتے تھے ۔ انداز ولكا ہے كه ان ميں كس قدر زبروست تنبد كي آ چى تھى . . صلى حد يبيت موقع بروورسول الله كافظ كرتے جانے برطیش میں آ كئے تھاورا ب حضورا قدس على الله عليه وسلم كے بالوں كوآ تكھوں سے لگار ہے تھے۔

اس سال چھ ہجری میں شراب حرام ہوئی ہے کم آن پراوکوں نے شراب کے منظ تو ڑ ویاور شراب ہارش کے بانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔

0 0 0

### خيبر کي فنج

نیج اید برا اقتصبه تخارات میں یہو ایوں کی برخی برخی حویلیاں ،کھیت اور باغات تھے۔

یہو ای مسلما نوں و بہت متات ہے اور اسابہ سے خواف سازشیں سرت رہ تہ تھے۔
مدیدہ نوروت نیج کا فاسد تر با 150 کو ویٹ واب سعد یہ یہ تاثیر نیف است نے بعد مضارا کر مصلی اللہ عالیہ ایک ماوتک یااس سے بجہ مسلم مدت تک یعنی ای المب واسم منا خوات منا کر تک مدید ہیں تاکہ بعنی ای المب واسم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ اور سے سرمال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ اور سے سرمال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اسپے صحابہ میں سے صرف الن الوگوں کو چائے کا حکم فی میں بھی میں بھی میں تھی اللہ علیہ وسلم نے اسپے صحابہ میں سے صرف الن الوگوں کو چائے کا حکم فی میں بھی میں بھی میں تھی انہوں کے جائے کا حکم فی میں بھی میں بھی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

مدیده مناه رویت رواند : ویت وقت رسول امندسایی امد عدید و نام نے «منرت سبان تن عوفظ رفتی امند هند و مدیده نوره مین اینا قائم مقام متفرر فرطاید اس غزوب مین آشخضرت صلی امند عدیده منام کی از وان مین سے دعفرت الم سلمه رفتی امند عندما بھی جمراه تنین سے اماد کے رسول سلمی امند عابیہ و ملم جب نیبر کے سامنے کہنچے تو ریس کا وقت تھا۔ دھفرت عبدالله بن قيس رضى الله عند فرمات بين كه مين رسول الله سلى الله مليه وسلم أن سوارى ت يجيه يجيه تعادات مين مين في الاحدول ولا قوة الا بالله العلى العظيم "بي حار مير عنده عديد كلمين كرحمنورا كرم سلى الله مديد وسلم في ارشاوفر مايا:

''اے عبداللہ! کیا میں تنہیں ایبا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے نز انوں میں ہے ہے؟'' میں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! نشرور بتائیے۔''

- يصلى الشعليه وتلم في ارشا وفر مايا:

'' وه بَهِلَ کلمه به جوتم ن پڑھا ہے ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ باوریہ کلمہ اللہ اتعالی کو بہت پیندے۔''

نیم ئے او وال نے جب آپ صلی الله عابیہ وسلم اور آپ کے شکر ودیکھا تو جینے جات میدانوال اور کھی جنہوں میں عل آن اور پارائے:

" محداایک زبروست لشکر کے کرآئے ہیں۔"

یجود ایوں کی تقداد و ہاں تقریباً دس ہے ارتھی اور و و بیسوی بھی نہیں کئے تھے کہ مسلمان ان سے متعالی تیاری تررب ان سے متا ہے۔ برائی تراب کے تعلیم ان جنگ کی تیاری تررب تھے تواس وقت بھی جیران ہو ہو کر کہ رہے تھے:

٠٠ - تاله ... تالت

نبی رئیم سانی المقد ما یہ و بیوں نے ان قاعوں میں سے سب سے پہا ایک قاعد نظامت فی طرف توجہ فی ماراس کا مناصر و کرایا۔ اس مقام پر آپ سبی المد مایہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی ۔ هنوورا کرم سبی المقد مایہ وسلم جننے دن ذیبر میں رہے، اسی مسجد میں نماز اوا فر مائے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوز رہیں پن رکھی تھیں اور گھوڑے بر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ظرب تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے موال میں نیمز واور ڈھال بھی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی بی

لو پر چم و یا۔ وہ پر چم انتمائے آئے بڑھے، انتھوں نے زبر دست جنگ کی الیکن ناکام اوٹ

آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر چم ایک ووسرے صحافی کو دیا، وہ بھی ناکام اوٹ

آئے۔ ممد بن مسلمہ رسنی اللہ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رسنی اللہ عنہ قاعد کی و بوار کے نیجے

تک بھی آئے ۔ ایک بیتی آئے ، ایکن او پر سے م حب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک بیتی و دے مارا اور وہ

شمید ہوئے۔ کہنا جاتا ہے کہ قعد کی و بوار کے قریب انھوں نے بہت بخت جنگ کی تھی ،

جب بالکل تھنگ گئے آتو اس قلعہ کی و بوار کے س نے میں وم لینے گلے۔ اس وقت او پر سے مرحب نے پھر گرایا تھا۔

قلعد نعات باوک سات دن تک برابر جنب کر جنگ رہے۔ حضورا مرمنعلی القد علیہ مسلم روزانہ مجد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کوساتھ لیے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوساتھ کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیں بنایا ہے۔ بنام کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حبہ وائیس آب ہے۔ زمی مسلمان بھی و بیں بنایا ہے جاتے رات کے وقت ایک وسند شعر می تعمرانی سرتا، باتی اشمر سوجا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دیے تا مساتھ گئے گئے گئے ۔ بنی روز تک جب قلعہ من نہ ہواتو حمنور آئر مرسنی اللہ علیہ وسلم سلم میں تعمر بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بناؤ ما،

'' آن میں پر نیم اس شخص کو دول کا جو القداور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور دو چنید و کھانے والا نہیں ، اللہ تعالی اس کے بہت کرتے ہیں اور دو چنید و کھانے والا نہیں ، اللہ تعالی اس کے باتھ یہ بیٹر فنج عطافر ما میں کے اور اس طرح اللہ تعالی تنہارے جمائی کے قاتل پر قابو مطافر ما سے گا۔''

صحاب لرام نے جب ساما ان ساتو ہو ایک نے چاہا کہ حضور سکی اللہ عدید وسکم برتیم است و یں ، نمر نیم رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسکم نے حضرت علی رضی اللہ عند کو طلب فرمایا۔ ان ونول حضرت می رسی اللہ عند کی آئلھوں میں آفایف تھی ، چنانچے لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ عدید وسلم و بتایا کدان کی تو آئلھیں و کھنے آئی ہوئی میں۔ آب صلی اللہ عدید وسلم نے رہی کرک

فرمایا که کوئی انهمیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکوئ رضی اللہ عنہ گئے اور انهمیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سراپنی گود میں رکھا اور پھران کی آنکھوں میں اپنا لعاب و بین ڈالا ، لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وفت ٹھیک بھوٹئیں۔ یوں میس اپنا لعاب و بین ڈالا ، لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وفت ٹھیک بھوٹئیں۔ یوں محسوس بوتا تھا جیسے ان میں کوئی آنکیف تھی بی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

''اس کے بعد زندگ کھر میری آنکھوں میں بھی کوئی آنکیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ سلی اللہ عنہ کوئی سے بیار اور ارشا وفر مایا:
''جاؤ اور بیجھے مرکز کرند و کھنا۔''

حضرت ملی رمننی الله عند پرتیم کولېرات جو کالعمه کی طرف روانه جو ، پیجر قلعه ک نیچ پهنیج کر انھوں نے حجیند کے کواصب کرویا، قلعه کے اوپر بیٹھے جو مے ایک بیجودی نے انھیں دیکیوکر یو تیجا:

المراقع كوان توالا

جواب مين أنهول ففر مايا:

'' مين ملى ابتن الي طاحب بهوال ــ'

اس براس يبودي في بها:

''تم اوگول نے بہت مر انھایا ہے، حالا نکہ حق وہی ہے جوموی ملیدالسلام پر نازل جوا مانہ''

نجر بہووی قلعہ نے اُکھی کر ان کی طرف بڑھے۔ان میں سب سے آئے ترش تھا۔ وہ مرحب کا بھائی تھا۔ پٹیم بہادری کے سلسے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے زو کیب آئے بی حضرت علی رضی اللہ عند نے اس کا وار روکا اور جوالی بی حضرت علی رضی اللہ عند نے اس کا وار روکا اور جوالی حملہ کیا ،اس طرح وونوں کے درمیان تلوار چلتی ربی ۔ آخر حضرت می رضی اللہ عند نے اس خون میں نباہ ویا … اس کے گرتے ہی مرحب آگے آیا۔ بیا ہے بھائی سے زیادہ بہاور اور جنگ جو تھی۔ آئے بی ای سے نیادہ عند برتموار کا وار کیا ۔ جنگ جو تھی۔ آئے بی ای نئی ایک نے زیر دست تملہ کیا ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ برتموار کا وار کیا۔

«هنرت علی رضی الله عند نے اس کی تلوار کو اپنی و سال پر روکا ... ہملہ اس قدر تخت تھا کہ فرسال ان کے ہاتھ ہوئے تھا، دو ترسال ان کے ہاتھ ہوئے تھا، دو ترسال ان کے ہاتھ ہوئے تھا، دو تعوارین لکارکھی تھیں اور عمامے بھی دو ہی پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ د کیھنے کے لیے خود میں آئیھوں کی جگہ دوسوراخ کرر کھے تھے، اس کے ہاتھ میں نیز و تھا،اس میں تین پھل لگے تھے۔

اب حضرت میں رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کا ٹتی جلی گئی۔اس طرت حضرت منی رضی اللہ عنہ نے استقل کر دیا۔مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسرآ گے آیا۔ وہ آگے آگرلاکارا:

"كون ہے جومير مقابلے پرآئے گا؟"

حضرت زبیر بن عوام رضی الله عند مسلمانوں کی طرف ہے آئے آئے اور است ٹھکانے کا دیا۔

نیم کی جنگ ہور ہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضہ ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تنی اور و و میمود کی تنیا ۔ ایک شخص کا غلام تنیا ،اس کی مکریاں جبرات ہوااس طرف آگیا تنیا ،اس نے کہا:

"اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔"

رسول اکرمتعلی الله علیه و ملم فی مختف طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فر مائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دخوت دی اس نے فوراً کلمہ پڑھ کیا۔اس کے بعد بیا سودرا کی رہنی اللہ عنه تا اسلام قبول کرنے ہوئے اس کے مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بزشے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بزشے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے داری کی الاش آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب الن کی الاش آپ سلی الله علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: "الله تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطافر مایا ہے ... "

اسودر منی اللہ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روز ہ رکھا... نہ جج کیا... لیکن پُھر بھی جنت حاصل کرنے میں کا میاب ہو گئے۔ آخریة قاعد فتح بوئیا۔ اس قلعد کے مخاص ہے وراان مسلما نوں کو کھانے کی تنگی بوگئی۔ وہ جھوک ہے بارے بیل آپ سلی اللہ نظیہ وہ کھوک ہے بے حال ہونے لکے اوگوں نے اس ننگی کے بارے بیل آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فر مائی:

منلیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس برآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فر مائی:

مائے اللہ ان قاعوں میں ہے آکٹر قلعوں کو اس حال میں فتح کرا کہ ان میں رزق اور کھی کی بہتاہ ہو۔''

0 0 0

#### خيبر کے قلعے

اس کے بعد حضورصتی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذررضی اللہ عنہ کو پر ہم عنایت فر مایا اور او وں کو جنگ کے لیے جوش دالیا۔ ناعم نامی قاعد میں سے جولوگ یہود یوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ وہ بال سے صعب نامی قاعد میں پہنچ گئے ، یہ فظ ت کے قعوں میں سے ایک تھ، اس قاعد کا خاصہ وہ وہ دن تک جاری رہا۔ قاعد میں یہود یوں کے پانچ سو جانباز تھے، محاصر سے کے بعد اس میں سے ایک جنگ بچو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے لاکارا، اس جنگ ہو کا نام یوشع تھا، اس کے مقابلے کے لیے حض سے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے، اس کے بعد ووسر ایہودی نکا، اس نے بھی مقابل کے لیے لاکارا، اس کا میاب بین مقابل کے لیے حض سے عمارہ بن عقبہ غفاری رضی اللہ عنہ نکلے، انھوں نام ویال کی کھویڑی پروار کردیا اور ہولے:

"لے سنجال، میں ایک غفاری ہوں؟''

دیال پہلے ہی وار میں ڈیچر ہو کیا۔اب یہود یوں نے زبر دست حملہ کیا،اس کے نتیج میں مسلمانوں کو بسیا ہونا پڑا اور وہ ادھ اُدھر بھمرتے چلے گئے، یہودی آ گے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ً شوزے ہے اتر کر نیچے کھڑے تھے،اس حالت میں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنه بوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کرلڑتے رہے، رسول اکرم صلی التدعليه وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ بلٹ کر یہودیوں پرحملہ آ ورہوئے، انھوں نے یہودیوں پرایک کھر پورحملہ کیا،حضرت حباب بن منڈررضی اللّٰہ عنہ نے وحمّن پر زبر دست یلغار کی ، یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے ، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پینیج گئے،اندر گھتے ہی انھوں نے دروازے بند کر لیے۔اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کوتل کرنے لئے،ساتھ میں انھیں گرفتار کرنے لئے،آخر قاعد فنخ ہو گیا۔ اس قاعه میں مسلمانوں کو بڑے ہیائے پر گیہوں ، تیجوریں ، تھی ، شہر ، شکر ، زیتون کا تیل اور چرنی باتھ آئی، یبال ہے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ ایک اس میں منجنیق، ز رہیں ،تکواریں ونجیرہ شامل تھیں۔اس قلعہ ہے جو یہودی جان بچا کر بھاگر نکلنے میں كامياب بوئ ، أهول نے قلّه ما مي قلعه ميں بناه لي، بيقلعه ايك ببار كي چوني يرتها، مسلمانوں نے اس کا بھی محاصر و کر دیا ، ابھی محاصر ہے کو تنین دن کز رہے تھے کہ ایک یہودی حضورصلی الله تعلیه وسلم کے پاس آیا اور بولا:

''اے ابوالقاسم! آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کوالیں اہم خبریں دوں گا
کہ آپ اظمینان سے قلعہ فنج کرلیں گے ... ورنہ آپ اگراس قلعہ کا ایک مہینے تک محاصر و
کیے رہے تو بھی اس کو فنج نہیں کرسکیں گے ، کیونگہ اس قلعہ میں زمین دوز نہریں ہیں ، و ولوگ
رات کو فکل کر نہروں میں سے ضرورت کا بانی لے لیتے ہیں ، اب اگر آپ ان کا بانی
بند کر دیں تو پہلوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔''

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اسے امان دے دئی، اس کے بعد اس کے ساتھ ان نبروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا، اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبورہ و گئے، خوں ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی فلست کھا گئے، اس طرح مسلمانوں نے فطات کے تنیوں جھے فئے کر لیے۔اب وہ شق کے قلعوں کی طرف بڑھے،اس میں بھی

کنی قلعہ تھے، مسلمان سب سے پہلے قلعہ البی کی طرف بڑھے، یہاں زبردست جنگ ہوئی، سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگ ہو باہر نکلا، اس کا نام غزوال تھا، اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی وعوت وی ، اس کی لاکار پر حضرت حباب بن منذر رضی القدعنه آگے آئے ، انھوں نے نز دیک بہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا، پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پرسے کٹ گیا... وہ زخمی ہوکر واپس بھاگا، حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا چھپھا کیا... اور بھا گئے وہم اوار میا، یہ وارغزوال کی ایڑی پراگا، زخم کھا کروہ گرا، اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کرویا۔

اس وقت ایک اور یہودی مقابعے کے لیے نکلا ،اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے ،لیکن وہ اس کے باقصوں شہید ہوگئے ، یہودی اپنی جَلد کھڑ اربا ،اس مرتبداس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حصرت ابود جاندرضی اللہ عند فکلے اور مزد ویک چہنچئے ہی اس پر تمد آور ہوئے ، پہلے وار میں انھوں نے اس کا باؤں کا ٹ ذاا اور دوسرے وار میں انھوں نے اس کا باؤں کا ٹ ذاا اور دوسرے وار میں انھوں اس کا مہم امر کردیا۔

برتن بھی ہاتھ لگے، آپ سلی القدعلیہ و ملم نے ان کے بارے میں ارشادفر مایا کہ ان کو دھوکر استعمال میں لاؤ۔

اس طرح فطات اورشق کے پانچ قاعوں پر مسلمانوں کا فیضہ ہوگیا۔ ان جگہوں سے بھا گنے والے یہود یوں نے کتیبہ کے قاعول میں پناہ لی ، تنیبہ کے بھی تین قاعہ تھے، ان میں سب سے پہلے قاعہ کا نام غوص تھا، دوسرے کا وطیح اور تیسرے کا نام سلالم تھا، ان تمام تر قاعول میں غوص کا قاعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان بیس دن تک اس کا محاصرہ کیے مرب ہے، آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس قلعہ کو بھی فتح کرادیا، اس قلعہ سے حضرت صفیہ بنت حتی بن اخطب کرفتار ہوئیں، بعد میں اللہ تعالی نے انہیں سے اللہ اتعالی نے اس فلعہ کے ماہ میں سے اللہ اتعالی نے اس معلم کی از واتی مطہرات میں سے الز عطافر مایا کے مسلمان ہوئیں اور حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی از واتی مطہرات میں شامل ہوئیں۔

قروس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قاعہ وظی اور قاعه ساالم کا محاصرہ کر لیا، دونوں کا محاصرہ چودہ دن بعد انھوں نے سنتہ ہے جودہ دن تک ربا مکر دونوں میں ہے کوئی شخص باہر ند نکلا، چودہ دن بعد انھوں نے سنتہ کی درخواست کی اس شرط برسلح بوئی کہ یہودئ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں ہے نکل جو کئیں کے اور بدن کے کیٹر ول کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جا کیں گری اس طرح بیدونوں قلعہ بغیرخون ربیزی کے فتح ہوئے ہمسلمانوں کے ماتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔

نیبر بی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوئی قبیلے ئے لوگ حاضر بوئے ، اشعری لوگوں میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنه بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے،ان حضرات کوبھی مال ننیمت دیا گیا۔

خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ ہے دھنرت جعفر ابن ابی طالب بنبی اللہ عنہ وہاں پہنچ، انھوں نے مکہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، بیاس موقع پر وہاں ہے اوٹ تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم انھیں و مکیھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہوکر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس موقع پر آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

''اللّہ کی قشم! میں نہیں جانتا، مجھے نیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے برزیادہ خوشی ہے۔''

اں وفت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت ہے لوگ بھی تھے، آپ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے انھیں سورہ کیاسین پڑھ کر سنائی، اس کو سن کر بیاوگ رو پڑے،اورا کیان لے آئے۔

> حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ان کی زبر دست خاطر تو اضع فر ما کی اور فر مایا: ''ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزیت افزائی کی تھی۔'

مطلب بیرتھا کہ جب مکہ کے مشرکول نے مسلمانوں پرظلم ڈسمائے تھے تو بہت ہے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے ،اس وقت و ہاں ان کی بہت عزت افز ائی ہو کی تھی۔

حبشہ ہے جولوگ آئے تھے،ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا بھی تخييں \_ام حبيبه رضي الله عنها آنخضرت صلّى الله عليه وسلّم كى ازواج مطبح ات ميں شامل تھیں ، حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلّم ہے ہوا تھا۔ مکہ ہے دوسری جج ت ئے موقع پر انھول نے حبشہ کی طرف جج ت کی تھی ،اس وقت ان کا پہلا خاوند عبدالله بن جحش ساته پر نتما،کیکن حبشه پہنچ کر وہ مرتد ہوگیا تھا،اس نے عیسائی ند بب قبول کرلیا تفااورای حالت میں مرگیا تھا، جب کهام حبیبه رمنی الندعنها اسلام برقائم رہی تخییں۔7 ھے مجرم کے مہینے میں ،اللہ کے رسول صلّی اللّٰہ عابیہ وسلّم نے حضرت عمر و بن امیہ خمری رضی اماند عند کونجاشی کے باس بھیجاتھا تا کہ وہ ام جبیبہ رضی اللہ عنها کو نکات آپ ہے۔ مردین، چنانجے بینکان نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکان سے پہلے حضرت ام جبیبہ رسمی اللہ عنها نے ایک و یکھا تھا،اس میں انھیں کوئی ایکار نے والا' ام المونین' کہ کر ایکار رہا تھا، اس ہے ام حبیبہ رضی القدعنہا گھبراسی گئیں ، جب انھیں حضور اقدی سنگی القد علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملاتو تب انھیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف ہے اوا کیا گیا... شادی کا کہا نا بھی اٹھی کی طرف ہے کھا! یا گیا،نجاشی کی جس کنیز

کے ذریعے بیسارے معاملات طے ہوئے ، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پرایمان لے آئی تخصیں اور انھوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حطرت ام جبیبہ رضی اللہ عنها کے ذریعے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجیجا تھا، آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملاتو آپ مسکرائے اور فرمایا: "اس بیر ملامتی ہو۔ "

0 0 0

سيرت النبي

## قتل كانا كام منصوبه

نیبر کی فنج کے بعد و بال کی ایک بستی فدک کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدہ من میں جانب ہوئے متاب اس خدمت میں جانب ہوئے ، جواوگ حاضہ ہوئے ، اان کے سروار کا نام نوان بن بیشع متنا۔ اس نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

اور بھر اس ہوت ہوت کے سرے سے بیار جی کے جہاری جو با میں ہے۔ اور بھر اور بھر اس بھر اس ہوت اور بھر اور بھر اس اور سامان کے کرفدک سے جالاوطن ہوجا میں ۔ '' سند خدست سنس اللہ اور سامان کے کرفدک سے جالاوطن ہوجا میں ۔ ' سند خدست سنس اللہ بیارہ ایت بیاج دیوں نے فد ساکا ان میں ہود ہوں نے فد ساکا انعاف و سینے کی بات کی بھی اور آ ہے سنی اللہ بعلیہ وسلم نے اس کو منظور فر مایا ہیں۔

بیبال ایک بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا، فدک کی بیستی چونکہ جنگ کے بغیر عاصل ہے جا مسل اللہ مال میں ہوگئی تھی ، اس لیے میہ مال فی تھا، بیعنی وشمن سے جنگ کے بغیر عاصل ہے جا وال مال جس نے خرچ کا مسلمانوں کے تعمر ان کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچ آپ سنی المد عدیہ و سلم اس کی آمد نی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرج کیا کرتے تھے ، بی باشم کے جھوٹے بچول کی پر ورش بھی اس کی آمد نی سات سے دھنے ، بی ماشم کی بیوان کی شادیاں کرتے تھے ۔ دھنم کے اورش بھی اس کی آمد فی مینا اللہ عنہ خلیف ہے اورش مسلی اللہ عنہ و سلم کی وفات سے بعد حضرت ابو بکر سرد این رضی اللہ عنہ خلیف ہے تو حضور ساتی اللہ عنہ خلیف ہے تو حضورا کر مسلی اللہ علیہ مہلم کی ماکنیت تھ

للبذا مجھے وراثت میں ملنا جاہیے۔ جنانجے انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ورخواست کی کہ فدک کا علاقہ انھیں دیا جائے ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انھیں مسئلہ سمجھا مااور فرمایا:

''رسول الله تعلقی القد عدیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم ہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھیوز جاتے ہیں، و دمسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔'' حضرت فاطمہ رضی الله عنها مطمئن ہوگئیں اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔

جس زمانے میں رسول کر بیم صلّی اللّہ علیہ وسلّم خیبر پہنچے تھے، اس وقت تھجوری انجمی کی نہیں تھیں ، چنا نبچوان آئی تھجوروں کو گھانے ہے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے ، انسول نے اپنی بیر بینانی حضوراقد س صلی اللّہ علیہ وسلم ہے بیان کی ، آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے ان ہے فرمانا:

''گھڑوں میں پانی تھ اواور شنڈا کراو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کراس پانی کواپنے اوپر ڈالو۔''

سحابے نے اس مدایت برخمل کیا تو ان کا بخار جاتا ربانہ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اکو ت رضی اللہ عندزخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ نامید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور صلی اللہ مایہ وسلم نے تین مرتبدان کے زخمول بروم کیا ،انھیں اسی وفت آ رام آئیا۔

ای خوزون میں ایک واقعہ میں بیش آیا کہ نبی کریم سکی اللہ علیہ وسکم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خورہ یا کہ ویکھوں کو فی اوٹ کی جگہ نظر آربی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خورول طرف و کی جگہ نظر آربی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چارول طرف و کی جانا فی کہ افظر نہ آئی، البتہ انھیں ایک اکیا ورخت نظر آیا، انھول نے بتایا کہ صرف ورخت نظر آرباہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'اوھ اُوھ و کیھو، کوئی اوراوٹ کی چیز نظر آتی ہے۔' اب انھول نے بھر اوھ اُوھ و کھا تو ایک اور درخت کافی وور نظر آیا، انھوں نے اس دوسرے ورخت کافی وور نظر آیا، اور درخت کافی وور نظر آیا، انھوں نے اس دوسرے درخت کا بی حیر انظر آتی ہے۔' اب انھول نے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا:

''ان دونوں درختوں ہے کہو،اللہ کے رسول تمہیں تکلم دیتے ہیں کے دونوں ایک جگہ جمع : وجاؤ… ایمنی آلیاس میں مل جاؤ کے''

حفظرت مبدامتد بن مسعود رضی الله عند ف ان دونول در نتول کو مخاطب سرکے میہ بات کد وی فورا و وول در خت شرکت میں آئے اور ایک دوسر سے میل کئے ، آپ سلی الله علیہ وسلم فی ان کا پر دو و بنالیا، آپ سلی اللہ معلیہ وسلم کے فار نی ہوٹ پر دونول در خت اپنی حجہ براوٹ کے ۔

جب نیم بنتی ہوئی تو ایک عورت مسمانوں کی طرف آتی انظر آئی ، وولوگوں ہے او تھے ربی تھی کے اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کوان سما حصہ زیا ، پہند ہے ،او گوں نے است تا یہ یہ جنب سی ایندہ یہ منام وو تی کا کوشت نہند ہے۔

ال مورت کا نام زینب نتما، پیم حب کی بینی اور طلام بن مشلم یجود کی کی بیوی تنمی مید بات معلوم سرے کے بعد و و و ایکن و ب بی و اس کے بیب جرنی و ذین بیا، پیم اس والبون اوراس کے دینی والے میں زم طابوییہ

منظم المارات من المارات المارات المام مغرب أن فها زيز عن سروا جهل تشريف الب قراس فورت و منظم جويدة ب من المدهديد وهم أن الساسة من من مب يو تبدا قربول السابوالقاسم إميل آب كے ليے أيك مديد لائى مبول ـ''

حضورا کرم صلی الله عابیه وسلم کے تکم برای کا مدید لے لیا گیاا ورآپ صلی الله عابیه وسلم. ن سائٹ رَهید یا ہیں وات وہاں بشرین برا وہان معم ور رسی الله عنه بھی موجود تھے، آپ سکی الله عابیہ وسلم نے سجا بہت فرمایا.

المراجعة الماورا

الله عليه وسلى الله عليه وسلم في وتق سے كھانا شروع فر مايا، آپ صلى الله عليه وسلم ك ما ته يقي الله عليه وسلم ك ما ته ية تى بشر بن برا و في توري من وشت كالقمه و نه ييس و ال لبيا و راست فل ك وجب که آنخضرت ستی الله علیه وستم نے ابھی لقمہ صرف منه میں ذالا تھا، دوسر اوگول نے دوسری جگہول ہے دوسری جگہول ہے دوسری جگہول ہے لاقمہ منه میں ذالا ،فورااگل دوسری جگہول ہے لقمہ المیا ... جونہی حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے لقمہ منه میں ذالا ،فورااگل دیا اور فرمایا:

" باتھ روک او، به گوشت مجھے بتار ہاہے کہاں میں زہر ہے۔ " اس وقت بشر بن براءرضی اللّٰہ عنہ نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جولقمہ میں نے اس کوصرف اس لیے نہیں میں نے کھایا تھا، اس میں مجھے جھے محصوس ہوا تھا، نیکن میں نے اس کوصرف اس لیے نہیں اُ گایا کہ آپ کا کھان خراب ہوگا، کہم جب آپ نے اپنالقمہ اگل ویا تو جھے اپنے ت زیادہ آپ کا خیال آیا اور جھے خوش ہوئی کہ آپ نے اس کواگل ویا۔''

اس کے بعدان کارنگ نیلا ہو گیا، وہ ایک سال تک اس زم کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہوئے۔

> حضورا قد سلمی ایند مابیدوسم نے اس یہودی مورت کو بلوایا اوراس سے یہ تیما: ''کیا تونے کبری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟''

> > اس نے او تیما:

" تي ويه بات س ناني ؟ "

جواب میں آب ملی انتدعایہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

'' مجھے کوشت کے اس مکر ہے نے بیہ بات بتانی جومیں نے مند میں رکھا تھا۔'' اس نے اقر ارئیا:'' ہاں ، میں نے زہر ملایا تھا۔''

تبآب السان

" تم نے اپیا کیوں میا؟"

جواب میں اس نے کہا:

" آپ او گول نے ( خیبر کی جنگ میں ) میرے باپ ، بھائی اور میرے شوہ کوٹل کیا

اور میری قوم کوتباد کیا،اس لیے میں نے سوچا،اگرآپ صرف ایک بادشاہ ہیں تواس زہر کے ذریعے جمیں آپ سے جائے گی اوراگرآپ نبی ہیں تو آپ کواس زہر کی پہلے ہی خبر ہوجائے گی۔'

ال کا جواب من کرات با استامعانی الله عند کا استامعانی بنجاتا او اس سے بدار لیتے ہے۔

ہمال تک بعلق ہے الله مسلمانوں کو کوئی نقصان بہنجاتا او اس سے بدار لیتے ہے۔

جہال تک تعلق ہے الله بین برا ، رضی الله عند کا ... او وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے ہے، لیکن جب ابعد میں زہر سے ان کی موت واقع : وگئی تو اس وقت آپ سنی الله علیہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قبل کراویا نتا۔

کہاجا تاہے کہ حضوراً لرم<sup>صن</sup>ی اللّہ ماہیہ وسلّم نے وفات کے وفت اس زہر کا اڑمحسوں کیا تھااور فرمایا تھا:''اس زہر کے الڑے میری رگیس کٹ رہی ہیں۔''

غرض! خیبر کی جنگ کے بعد حضور اگر مصلی القدعائیہ وسلم نے اس غ و یہ کا مال غنیمت تنسیم فرمایا۔

نجیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بین ولید ،حضرت عمرو بین ساص اور حضرت عثمان بن طلحہ رمننی اللّه منہم کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔

اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولیدر سی القد عنے فرمات میں اسام کی تؤپ پیدا فرمان اور خیرے علی کر اور وفر مایا تو اجا تک میر ہے ول میں اسام کی تؤپ پیدا فرمان اور جیرے مدایت کا راستہ نظر آ نے اکا اس وقت میں نے اپ ول میں سوجا کے میں ہموقا کی مور میں موجا کے میں ہموقع پر محمد صلی اللہ عالیہ وسلم کے مقابل اور مخالفت میں سمامنے آیا اور ہم بار ہی مجمد ناکا می کا مند کا مند کر بین اللہ عالیہ وسلم کا بول کا مند کر بین اللہ عالیہ وسلم کا بول بالا ہمور باہے ۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کے لیے ملکہ میں تشریف اللہ علیہ وسلم عمر سے کے لیے ملکہ میں تشریف اللہ علیہ وسلم مند سے سائب ہو گیا تھا ، تا کہ آپ کے ملکہ میں والے کا کہ منظر ندد کیجہ سکول نے میرا بھائی و سید بن والیہ میں اللہ علیہ وسلم کی منظر ندد کیجہ سکول نے میرا بھائی و سید بن والیہ سائی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، وہ جمید سے بہتے سائی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، وہ جمید سے بہتے سائی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، وہ جمید سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا ، اس نے وابید آپ سائی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، وہ جمید سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا ، اس نے

مکة بینچ کر مجھے تلاش کرایا، مگر میں وہاں تھا ہی نہیں ،آخراس نے میرے نام خط لکھا۔اس خط کے الفاظ مد تھے:

"میرے لیے سب سے زیادہ جبرت کی بات یہی ہے کہ تم جبیبا آومی آئ تک اسلام سے دور بھا گنا کھر رہا ہے، تمہاری کم عقلی پر تجب ہے، رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے بو جھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ بہت جلد اسے آ پ تک لائے گا۔ اس پر حضورا کر مسلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اس جبیبا شخص اسلام سے بے جبر نہیں رہ سکتا، اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانا ئیوں ومسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کر ہے تو ان کے لیے خیر بی خیر ہے اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں باتھوں باتھو لیس گے۔ اس لیے میر سے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو جھے مقابلے میں انہیں باتھوں باتھو لیس گے۔ اس لیے میر سے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو جھے شو چکے ہوں۔

حصرت خالد رضی الله عند کہتے ہیں کہ جب جمھے اپنے بھائی کا یہ خط مااتو جمھے میں جانے کا اماک ہوگئی میں جانے کا اماک ہوگئی ، ول اسالام کی محبت میں کھر کر گیا ،ساتھ جن آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ان امنک پیدا ہوگئی ، ول اسالام کی محبت میں کھر کر گیا ،ساتھ جن کی او دوخوشی مسور جوئی ، کیھر رات کے میرے بارے میں جو کی تھی اس سے جمھے بہت زیادہ خوشی مسور جوئی ، کیھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب و یکھا۔

0 0 0

#### بهلاعمره

حضرت خالد بن ولیدرمنی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک ملاقے میں ہول سیکن کیمرا جیا نک وہاں سے نکل کر ایک نہایت مرمبزشاداب اور بہت بڑے علاقے میں بہنچ گیا ہوں۔

اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ : و نے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان ہے کہا:

''صفوان! تم و کیور ہے ہو کہ تحد صنی القد ملیہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جارہے ہیں، اس لیے کیول نہ ہم بھی ان کے پاس بینج کران کی اطاعت قبول کرلیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سر بلندی خود ہماری ہی سر بلندی ہوگی۔'

اس برصفوان نے کہا:''میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے، میں پھر بھی نہیں کروں گا۔''

اس کا جواب س کرمیں نے سوجا، اس کا باپ اور بھانی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہندا اس سے امیدر کھنا فغنول ہے، چنانچہ اس سے مابوس ہو کر میں ابوجہل کے بیٹے مکر مد کئے باس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جوصفوان سے کہی تھی ، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا... میں نے اس سے کہا:

''اجھاخیر …لیکنتم میری بات کوراز میں رکھنا۔''

جواب میں عکرمہ نے کہا: '' ٹھیک ہے، میں سی سے ذکر تبیں کروں گا۔''

اس کے بعد میں عثان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غز وہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے ول کی بات کہ دی، اس نے فوراً میری بات مان کی، ہم نے مدینہ جانے کا وقت ، دن اور جگہ طے کر لی... ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے، ہمیں وکھی کرافھوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انھیں مرحبا کیا، اس کے بعد عمرونے ہو چھا:

"آپلوگ کہاں جارے ہیں؟"

ہم نے صاف کہ دیا: "اسلام قبول کرنے جارہ ہیں۔"

عمروين عاص رضى الله عنه فور أبولے:

''میں بھی تو ای لیے جار ہا ہوں۔''

اس پر تنیوں خوش ہوئے... اور مدینه منورہ کی طرف چلے، آخر حرزہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سوار بول سے انترے ، اوھر اللہ کے رسول اللہ ساتی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہوگئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشا وفر مایا:

" مَلَدَ نَهِ السِينَ جَلَّر بِإِرْ عِينَ مِبَارِ عِيمَا مِنْ الْوُلْ لِينَ " "

اس کے بعد جم اپنے بہترین لباس میں رسول انتد ساتی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے ،ای وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے:

" جلدی کرو،اللہ کے رسول تہماری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا نتظار فر مار ہے۔ ہیں۔''

چنانچداب ہم تیزی ہے آگے روانہ ہوئے، یبال تک که حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سام جوثی سام نے بہتے ، ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے گرم جوثی سے سلام کا جواب ویا، اس کے بعد میں نے کہا:

2, 175.

'' میں ً وا بی دینا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نبیل اور بیاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' اس بیر حضورا کرمصلی اللہ ناپیہ وسلم نے فرمایا:

'' تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے میں ،جس نے تمہیں مدایت عطافر مائی ... میں جانتا تھا کے تم عقل مند ہو،ای لیے میری آرزؤتمی اور جھے امیدتھی کے تم خیر کی طرف ضرور تبکو گے۔'' اس کے بعد میں نے عرض کیا:

''اللہ کے رسول!اللہ تعالیٰ ہے و ماف مائیں کہ وہ میری ان خلطیوں کو معاف ف ویں جو میں ان خلطیوں کو معاف ف ویں جو میں نے آپ کے مقالب پر آکر کی میں ۔''

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

''ا ساام قبول َرناسا بِنَدِتْنِ مِفَاطِيونِ اور بنا بونُ ومنادِيتاتِ \_''

ائی طرح عمرو بن مانس امر مثان بن طلحه رضی الله عنبما آئے آئے اور انھوں نے بھی اسلام قبول کیا۔''

بیبال میه بات فرنس بین رب کیده و مین مانس ربنی امند و در اصل ای سے پیبا شاه صبند انجا شی ک باتھ پرا سام قبول کر ایا تھا ، اس طرح اکید نابعی ک باتھ پراکید سے اب نے اسلام قبول کیا ، یوند یا شی سی بی اس کے بین اسلام میں اسلام تا اور اقد سسکی امتد و یہ اسلام فرندین و یکھا تھا المیدن تا ابنی و واس نے بین کے انھوں نے سی برام وو یکھا تھا۔

الله الله عن في لله بن و بيد رنغى الله عنه مسلمان : و في من بعد حضور نبي لريم صلى الله عنه مسلمان : و في في ال

مینی استه مند مند الله مین دینرات با میان و نسود مین مروت مروت مانس رفتی الله مند مند مینی الله مند مند منتی الله الله کی الله من الله منتی الله الله کی الله مند منتی الله الله کی الله مند الله من الله مند منتی الله الله کی الله مند منتی معامان و میدرفتی معامان و میدرفتی الله عند منتی میر به اور خالد بن و میدرفتی الله عند کے برابرک و توبیل منتی میرسدی فی رفتی الله عند کی خلافت کے دوران منتی مارا مینی ورجدر ہا۔

تعلی حدید پیری طے بایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیرلوٹ جا تیں گے،البتہ انھیں آیندہ سال ہمرہ کرنے کی اجازت ہوگی،اس معاہدے کی روت آنخضرت سلّی اللہ علیہ وسلّم عمر ہ قضا کی نیت کر کے مدید منورہ سے روانہ ہوئے ،اس موقع پر حضور سلی اللہ علیہ وسلّم عمر ہ قضا کی نیت کر کے مدید منورہ سے روانہ ہوئے ،اس موقع پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو بر ارضحا بہ بتھے،روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا تھا کہ جواوگ سلح حدید یہ ہے موقع پر موجود بتھے ،ان سب کا ساتھ چینا ضروری ہے، چنا نچہوہ سبتی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے ،ان کے علاوہ جھوجہ یہ جوجہ یہ ہیں شریک نہیں تھے، حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بر بہتھ ان کے علاوہ کے جانور بھی تھے،اس مفریس حضور سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ لیے تھے ... مسلمانوں میں سے ایک سوآ دی شرہ سوار سے ،ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔

حضوراً کرم سکی الله علیه وسکم نے مسجد نبوی کے دروازے سے احرام با ندھ لیا تھا، قرایش کے بنداؤ وال نے جب سحابہ کرام رضی الله نبیم کے ساتھ بنتھیارد کیجے تو وہ بوصلا سرمکه معظم نینج اور قرایش نو بتایا که مسلمان بنتھیار لے آئے بین ... اوران کے ساتھ اتو کھ سوار دستہ بھی ہے، قریش بین کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے:

" ہم نے تو کوئی ایک حرکت نہیں کی جواس معاہدے کے خااف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں، جب نک صلع ناہے کی مدت باقی ج، ہم اس کی پابند گر یں کے، گھر آخر محمد میں اللہ علیہ وسلم سی بنیاد پر ہم ہے جنگ کرنے آئے ہیں؟ ' … آخر قر ایش نے مکرز النی خفص کوقر ایش کی ایک ہما عت کے ساتھ روانہ کیا، انسول نے آپ سے ماد قات کی اور کہا ان خفص کوقر ایش کی ایک ہما عت کے ساتھ روانہ کیا، انسول نے آپ سے ماد قات کی اور کہا: ' آپ ہنتھیا ر بند ہوکر حرم میں واخل ہونا جا جی بیں، جب کہ معاہدہ یہ بنیں ہوں نے، معاہدے کے تعت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تعواریں ہمارے ساتھ ہوں کی … باقی معاہدے کے تعت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تعواریں ہمارے ساتھ ہوں کی … باقی معاہدے کے تعت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تعواریں ہمارے ساتھ ہوں کی … باقی معاہدے کے تعت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تعواریں ہمارے ساتھ ہوں کی … باقی

مَرز نِي آپ سلى القدملية وسم كى بات من كراطمينان كا اخبيار كيا اور قريش يوج كر

اظمینان دلایا، جب جفنور اقد س صلی الند عابیہ و علم کے ماہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو فریش کے بوے بوے بروے بروار مکہ معظمہ سے نکل کرکہیں چلے گئے، ان لوگوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم سے بغض تھا، و شمنی تھی، وہ مکہ معظمہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم الروضابہ کرام رضی برداشت نہیں کر سلتے تھے، اس لیے نکل گئے ۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ و سلم الوقت اپنی او عنی قصوی پر اللہ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم اللہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ و سلم و سلم اللہ و سلم اللہ و سلم و سل

مَلَه كَ مشركون في مسلمانول كو بهت مدت بعد ديكها تما... وه انهي كمزور مَزورت كَانَةِ آيْن مِين كَنِيْ لِلَّهِ " بيتْ ب مَن بنار في مهاجرين كومَز ورَزوياتٍ ـ' '

سه بات آب سلن القدمايه وسلم تك بينجي تو تعمر مايان المتدافعالي الشخص بررحمت فرمات كا جوان مشركول كوا في جسم في طافت وكهائ كالم

اس بنیاد برآپ سنی الله ملیه و سما نے صحابہ سرام رضی الله عنهم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکہروں میں رمل کریں بیعنی اکر اکر کراور سینہ تان کر چنیس اور مشرکوں کو و کھا دیں کہ جم بیری طرح طاقت ور ہیں۔

اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکتہ کے دوسر کے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنسوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا، کہا:''تم لوگ تو کہ رہ بھی کہ انھیں بیز ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے ، حالانکہ بہتو پوری طرح طاقت ورنظر آ رہے ہیں۔' یژب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے ، حالانکہ بہتو پوری طرح طاقت ورنظر آ رہے ہیں۔' اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چا دراس طرح آ اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دوایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا بلو با نمیں کندھے پر تھا۔ چنانچ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے بی کر ایا ، اس طرح چا در لینے کو اضطباع کہتے ہیں۔۔ اور اکر کر چانے کو رمل کہتے میں ... بیداسلام میں پہلا اضطباع اور بہلا رمل تھا... اب جج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے مانھیں بیدونوں کام کرنے :وتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق تین دن تک مکہ معظمہ میں تھہرے، تین دن تک مکہ معظمہ میں تھہرے، تین دن اور ہے ہوئے ہار وران آپ صلی دن اور ہے ہوئے ہارت ہوئے مارت رسمی اللہ عنہا ہے نکا آئے ،اس دوران آپ سلی اللہ عنہا ہے نکا آخر مایا ،ان کا پہلا نام ہر و تھا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میم و ندر کھا۔

0 0 0

#### مُو تەكى جنگ

عمر \_ ت فارغ ہو کر حضور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم مدید منورہ مہیجے، تو ایک شکین واقعہ پیش کیا ۔ آنخضرت حسنی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدلارہ م کے باوش ہ ہولی کے نام بھیجا تنا، یہ خط حضرت حارث بن عمیم از وی رضی اللہ عنہ کے کر روانہ ہوئے ، موجہ کے مقام پر مہیجی تو بیر حسیل (شُرَ من بنیل) علما نی نے انہیں روک میا، یہ شرحسیل قبیمر روم کی طرف ت شام کے اس علاقے کا باوشاہ تھا، شرحیل نے حصرت حارث بن عمیم رضی اللہ عنہ سے بوجیما؛ شام کے اس علاقے کا باوشاہ تھا، شرحیل نے حصرت حارث بن عمیم رضی اللہ عنہ سے بوجیما؛ بران جارت بیو سال جارت بیو سے ایا تم میرسئی اللہ علیہ وسلم کے اصدول میں ہے : و۔' بواب میں انہوں نے کہا ،

" بإن! مين محمل التدميد وسلم كا قاصد وول-

سے سنتے ہی شرصیل نے انھیں رسیوں ہے بندھوادیا اور کیر انھیں قبل کر دیا۔ آنخضہ ت سلی القد منیہ وسلم کے قاصد وال میں یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا کیا۔ اللہ کے رسول اللہ سنیہ وسلم کواس واقعہ ہے جدرتُ ہوا۔ آپ نے فوراضی بہ کرام رضی اللہ خنم کا اللہ سنیہ وسلم کواس واقعہ ہے جدرتُ ہوا۔ آپ نے فوراضی بہ کرام رضی اللہ خنم کا ایک لشکر تیار کیا ،اس کی تعدادتین ہزارتی ۔حضورافدس سلی اللہ عنیہ وسلم نے ان او وال وشاہ روم ہے جنگ کا حکم فی مایا اور اس لشکر کا سید سالا رحضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب اشکر کون کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب اشکر کون کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمايا:

''اگر زید بن حارثه شهید بوجانی توان کی جگه جعفر بن ابی طالب اشکر کے امیر بول گے، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شهید بوجانی تو عبدالله بن رواحه ان کی جگه لیس گے اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شهید بوجانی تو عبدالله بن رواحه ان کی جگه لیس گے اور اگرعبدالله بن رواحه بحمی شهید بوجانی تو مسلمان جس پر راضی بول، اسے ابناامیر بنالیس '' اگر عبدالله بن رواحه بحمی قبال جب آب سئی الله عدیہ و سلم نے بید مدایات فرمانی ساس وقت ایک یہودی شخص بھی و ہاں موجود تقااور بیرسب سن رہا تھا، اس نے کہا:

''اگریہ واقعی نبی بیں تو میں قشم کھا کر کہتا ہوں کے جن لوگوں کے نام انھوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہوجا نیں کے ۔''

سه بات حفنرت زید بن حارثه رمنی الله عنه نے سن لی تو بولے:'' میں گوا ہی ویتا ہوں که آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم سیح نبی میں۔''

آپ سنگی اینده پیه و سنگم نے ایک شدر نگ کا پر جم تیار کیا اور زیدین حار ندر ضی الله عنه کودے دیا، پُیم آپ نے مجاہدین کونصیحت فر مائی:

''جبال حارث بن ممير أقل كياسيا ، جب تم وبال پهنچوتو پېلے ان او وں كواسلام كى وعوت و بنا ، وه وغوت قبول كرليس تو تنتيك ، ورنه القد تعالى سے ان كے مقاليلے ميں مدو ما نگنا اور ان سے جنگ كرنا ہے''

اشکر کوروانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا:''اللہ تمہارا ساتھی ہو،تمہاری مدوفر مائے ، اورتم لوگول کوخیراورخوش کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے''۔

جب بیشکرروانه بواتو آپ صلی القد علیه وسلم ثنیة الوداع کے مقام تک انھیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چیا ، و ہال پہنچ کر انھیں نفیدے کی : ' میں تمہیں اللہ سے ڈرت رہنے کی نفیدے کرتا بول ، تمبارے ساتھ جومسلمان بیں ، ان سب کے لیے عافیت مانگا بول ، اللہ کا نام لیے کر آئے بڑھو، اللہ کے اور اپنے وشمنوں سے شام کی سرز مین میں جا کر بیگ بڑھو، اللہ کے اور اپنے وشمنوں سے شام کی سرز مین میں جا کر جنگ کرو... و ہال تمہیں عباوت گابوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیس کے جنگ کرو... و ہال تمہیں عباوت گابوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیس کے

جو دنیا ہے کٹ گئے ہیں، ان ہے نہ البھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تکوار مت اٹھانا، نہ ورختوں کو کا شااور نہ تمارتوں کو مسمار کرنا۔''

عام مسلمانوں نے بھی انھیں رخصت ہوتے ہوئے کہا:''اللّٰہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تہہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔''

ان وعاؤل کے ساتھ اشکرروانہ ہوااور شام کی سرز مین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ سرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقبل دو لا کھ فوق کے ساتھ ان کے مقابعے کے لیے تیار ہے، اس کے ملاوہ م ب کے نصرانی قبائل بھی جیاروں طرف ہے آ سر ہقل کی فوق میں شامل ہوگئے ہیں اور ان کی اتعداد بھی ایک لاکھ کے قریب ہے، اس طرت اشکر کی تعداد تیمی ایک ایکھوڑے، ہم تعمیل راور ساز وسامان کی تعداد سرف تیمین ہم ارتحق اور ان کے پاس ہے تاریخی ہوں اور ان کے پاس سازوسامان بھی ہرائے نام تھا۔

سی تنظیمات معلوم ہوئے ہا ما می اشکرہ میں رک کیا ، دورات تک انھوں نے وہا تیا م ایا اور آلیس میں مشورہ میا ، یونا ما آئی بزی تعداد والے وشمن سے سے ف تین ہزار آمیوں کے مقابلہ کرئے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ... قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ میں میں بیرین سربر ایثان ہوئے سے ،سی نے مشور دویا:

دو جمیں جا ہے، یبال رک کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ویں تا کہ جمیں کمک بھیجیں یا والیسی کا حکم فر مائیں''اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عند نے پر جوش کیج میں کہا:

''اوگو! تم ای مقصدت جان بچارہے بوجس کے لیے وطن سے نکلے بوہتم شبادت کی اطاقت کے بل اللہ میں نکلے تھے ... ہم وشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل برائر تے ہیں نہ طاقت کے بل برین میں نکلے تھے ... ہم وشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل برائر تے ہیں نہ طاقت کے بل برین ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں ... دین کے ذریعے ہی اللہ تعالی نے جمیں سرفراز فران فرمایا ہے ،اب یا جمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔'

يه يرجوش الفاظان كرصحابه كرام بول الطفي:

''القد کی قشم! این رواحه نے بالکل ٹھیک کہا۔'' چنانجیاس کے بعداشکر آگر وانه بوااور یہبال تک کہ فوتہ کے مقام پر پہنچ گئے ،ای مقام پر روی اشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آگیا۔
حضرت زید بن حارثه رضی اللہ عنه نے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کا پر جم باتحہ میں لیا اور وشمن کی طرف بڑ ھے ... حجابہ کرام رضوان اللہ عین ان کی قیادت میں روی اشکر برجملہ آور ہوئے۔

مسلمانوں نے زبروست جملہ کیا تھا... اوھررومی بھی آخرتین ااکھ تھے... انھوں نے بھی کجر بچر حملہ کیا ، تواروں ہے تاوارین کمرانے کیوں... نیز ہے اور تیم چینے کے ، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے کیا ، زخمیوں کی آوازی بلند ہونے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے جہنا نے اور اونئوں کے جہنا ہے کی آوازی گونجینے کمیں ۔ اس جاست میں حضرت زید بن جارفہ رہنی اللہ عند پریم اٹھائے جنگ کررہ تھے اور مسلسل آگے بوجھ رہے تھے ... ان پر جوش کی ایک نا قابل بیان کیفیت طاری تھی ... ان کے باتھوں کتنے بی رومی جہنم رسید ہوئے ... آخر وولائے لائے شہید جو گئے۔

اتی وقت حضرت بعظم رضی الله عند نے پرتیم کے لیا... وہ اپنے سم ٹی رنگ کے تھوڑے پرسوار تھے... اب مسلمان ان می قیادت میں جنگ کر نے کے ، انھوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے... لڑت لڑت ان کا ایک بازو سے کیا... انھوں نے پرتیم بنگ کی کہ بیان سے باہر ہے... لڑت ان کا ایک بازو سے کیا... انھوں نے پرتیم بائیس باتھ میں بجڑ بیا... آجھیتی ویر بعد کی نے ان کے بائیس بازو بروار کیا اور وہ بھی سے بائیس بازو بروار کیا اور وہ بھی سے اس کے بائیس بازو کر دار کیا اور وہ بھی سے گئی سے گئیس انھوں نے پرتیم واپنی وو کے سبار سے سنجا کے رکھا اور اس جاست میں شہاوت کا جاس فوش فرمایا...

اُس وقت حضرت مبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عندآ کے آئے اور بریم انٹی الیا... انھوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا، انھوں نے بھی بہت دلیے می ہے جنگ کی... یہاں تک کہ شہید بو کئے۔ اب مسلمان اور میسانی ایک دوسرے کی صفوں میں گفس چکے تنے ... اور جنگ گھمسان کی ہور جی تقی ... کا فروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف تین ہزار تھے ...
لہذا ان کی تعداد کو اس تعداو ہے کوئی نسبت ہی نہیں تھی ، اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے بسیائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ... لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیکارے:

''اولوااگرانسان سینے پرزخم کھا کرشہید ہوتو بیاس ہے بہتر ہے کہ بیٹھ پرزخم کھا کرم ہے۔'' ایسے میں 'عنر ت ثابت بن ارقم رضی اللّدعنہ نے آگے بڑھ کرگرا ہوا پر جم اٹھالیا اور بلند آواز میں بولے:

‹‹مسلمانو!ا ہے میں ہے کوامیر بنالو... تا کہ پر چماسے دیاجا سکے۔'

بہت سے سحابہ پکارا تھے:

" بي الكليك إلى "

بین کروه بولے۔

‹ 'ليكن مين خو د كواس قا مل نهيس سمجه تا ـ ''

ان حالات میں سب کی نظری حفزت خالد بین ولیدرسنی اللہ عنہ پر پڑیں... سب نے انھیں امیر بنائے برا تفاق کر ایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوو حضرت ثابت بین ارقم رسنی اللہ عنہ انھیں میر جمان کے حوالے کیا تھااور کہا تھا:

'' جنگ کے اصول اور فن آپ مجھے ت زیادہ جانے ہیں۔''

اس پر حضرت خاںدر ضی اللہ عنہ بولے۔

'' ''نہیں!میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حق دار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جوغ وہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔''

آخر سب کا اتفاق حضرت خالدین ولیدرضی الله عنه پرہوگیا۔اب حضرت خالدین ولیدرضی الله عنه کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔

#### التدكي تلوار

حضرت خالد بن ولیدرضی القدعند نے پرچم سنجالتے ہی وشمن پرز بروست جملد کیا، اس طرح جنگ کا پانسہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے حق میں بلیٹ گیا، اس طرح کفار پر سلمانوں کا رعب جیما گیا اور وہ مزید لڑائی ہے کترا نے گئے۔ صحابہ کرام رضی القد عنہ نے باہمی مشور ہے ہاں حد تک کا میا بی حاصل کرنے کے بعد والیسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولیدرضی القد عنہ نے فوج کا امیر بنج ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے جھے کوآ گے لے والیدرضی القد عنہ نے فوج کا امیر بنج ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے جھے کوآ گے نے اسی طرح وائیں جانب سے لے آئے، اسی طرح وائیں جانب سے لے آئے، اس طرح انھوں نے پور لے شکر کی تربیب بدل کر رکھ دی، جب رومیوں سے آ منا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے، اس طرح انھوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ کو انہیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے، اس طرح انھوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ

یہ جنگ مسلسل سات دن تک جاری رہی تھی ،امام بخاری رحمہ اللّہ نے حضرت خالد بن ولید رسی اللّہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ جنگ مونہ کے موقع پران کے ہاتھ سے نوتلواریں نوٹیس ،صرف ایک یمنی تلوار ہاتی رہ بنی تھی ، جوآ خرتک ان آ ب کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو مونہ کے مقام پریہ جنگ ہورہی تھی اورادھرمدینہ منورہ میں کیا ہور ہاتھا، وہاں کا منظریہ تھا کہ اللہ تعالی اللّہ علیہ منظریہ تھا کہ اللہ تعالی اللّہ علیہ منظریہ تھا کہ اللّہ تعالیٰ اللّہ علیہ اللّہ علیہ وسلّم کوسارا حال بتا دیا ، آ بے صلی اللّہ علیہ

وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سانے کے لیے مسجد نبوی میں با لیا اور خود منبریر تشریف فرما ہوئے ،اس وقت آپ صلی القد علیہ وسلم کی استعموں میں آنسو تھے ... آپ نے بنانا شروع کیا۔

" اوگو! خیر کا درواز و… خیر کا درواز د… خیر کا درواز و کیل گیا ہے، میں تمہیں، تمہار ہے الشکر کے بارے میں بتا تا اول ، وولوگ یہاں سے رخصت ہوکر چیا ، یہاں تک کہ دشتن ہے ان کی مُد بھیٹر بنونی اور زید بن حارث شہید ہوگئے ، رخصت ہوکر چیا ، یہاں تک کہ دشتن ہے ان کی مُد بھیٹر بنونی اور زید بن حارث شہید ہوگئے ، ان کے لیے مغفرت کی وعا مائو، پیر جعفر نے برجم ایااور بڑی ثابت قدمی ہے لڑے ، یہاں تک کہ وہ کھی شہید ہوگئے ، ان کے لیے بھی مغفرت کی وعا کرو، پیرعبرائلہ بن رواحہ نے پر جم المحالیا اور وہ بھی شہید ہوگئے ، ان کے لیے بھی مغفرت کی وعا کرو، پیرعبرائلہ بن رواحہ نے پر جم المحالیا ، وہ الشکر کے امیر نہیں ہے ، کھر وہ اللہ بن ولید نے پر جم المحالیا ، وہ الشکر کے امیر نہیں ہے ، اللہ کی مدو تیار ہے ، اللہ تعالی نے آئی نوار وکا فروں پر سونت ویا ہے ، اللہ تعالی نے آئی نی پر فرائی ۔ ''

اس کے بعد حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعافر مائی۔ بارے میں دعافر مائی۔

''اے اللہ! وہ تیری تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے ، تواس کی مدوفر ما۔''
اسی دن ہے حضرت خالد بن وسیدرنسی اللہ عنہ کوسیف اللہ کہا جائے لگا۔
حضرت اسی وہنت عمیس رضی اللہ عنہ اللہ عنم رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ، جس روز
اس لڑائی میں حضرت جعنم رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھی شہید ہوئے ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فر مایا:

'' جعفر کے بچوں کومیر ہے یاس لاؤ''

حضرت الله عنها بچوں کو آپ کے باس لے آئیں ،حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم انھیں بیار کرنے کے اور ساتھ میں روٹ بھی رہے ، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ڈاڑھی مبارک آنسوؤل ہے تر :وین ... حضرت اسا، دسی القد عنبا کوجیرت بوئی ، بع چیخی آبیں :

(اللہ کے رسول! آپ بر میرے ، س باپ قربان! آپ کیوں رور ہے بیں ، کیا جعفر
اوران کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟"
جواب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:

" بال!وه اوران كِ سأتشى آن بى شهيد بوئ تيل-"

وه کیل دم کمیژی بوگنیل اور رون گلیس ... یبال بیه بات قابل نفور ب کهاس وقت حضرت جعفر اوران کے ساتھی مدینه منوره سے بہت فاصلے پرملک شام میں لار رہے تھے اور وبال سے کسی طرح بھی خبر آن کا کوئی فر ربعینہ بیس تھا، اب ظاہر ہے ، القد تعالی نے بذراجیہ وتی خبر حضور اکرم صلی القد بنایہ ویک تھی ، آپ نے حضرت اسا ، کو بلند آواز ہے روت ویکھا تو فرمایا:

''اے اساء! ندمین کرنا جا ہے اور ندرونا پیٹمنا جا ہے۔''

جلد ہی و ہاں عور تنین بھی ہی جو نئیں ... و و بھی پیٹیرسن کررو نے کئیس ،نو حداور ماتم کر نے کئیس کسی نے حضورا کرم معلی القد ملید وسلم کو آگر بتا یا۔

'' عورتیں بہت ماتم اورنو حد کرر ہی ہیں۔''

آ پ سکی اللہ عدیہ و سم نے ان سے ارشاوفر مایا۔ دو سے غیر میں شام کا

" جا کرانھیں خاموش کرو۔"

وه كنة اورجيد بي واليس آكر بول.

''الله کے رسول! وہ خاموش نہیں ہور ہیں۔''

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

'' جاؤ!اُنھیں خاموش کرنے کی کوشش کرواورا کرنہ مانیں توان کے منہ میں مٹی کھینیکو۔'' اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعافر مائی: ''اےاللہ! جعفر بہترین تواب کے حق دار ہو گئے ہیں ، توان کی اوالا دکوان کا بہترین حانشین بنا۔''

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وہل سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا:

'' '' 'جعفر کے بیوی بچول سے غافل نہ ہوجانا ، آج وہ بہت مگین ہیں ، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔''

حضرت جعفر رضی القدعنہ کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ''اللہ تعالٰی نے جعفر کے دونوں بازؤوں کی جُلہ دو پرلگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔''

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے ہیں کہ حفزت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور موند شوں کے درمیانی جیے میں نوے زنم آئے شعے، یہ کلوا راور نیزے کے سخے۔ حفزت جعفر بنی اللہ عنہ اس روز شعے بھی روز ہے ہے محضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دختوں کے دوت بہنچا، وہ میدان جنگ میں دختوں سے چور ہیڑے میں کے میں نے نہیں یانی بیش کیا تو انھوں نے فرمایا:

'' میں روز ہے ہے ہول ہم یہ پانی میرے منہ کے پاک رکھ دو، اگر میں سورت غروب ہوئے تک زندہ رہاتو اس یانی ہے روز دافطار کرلوں گا۔''

حضرت ابن عمر رضی الله عند فرمات بین که سوری غروب بیونے سے پہلے ہی وہ شہید ہوگئے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه تروایت ہے که ایک مرجبہ ہم رسول الله ستی الله علیه وسلم کے ساتھ ستھے، اچا تک آ ب سلی الله علیه وسلم نے آسان کی طرف مندا تھا یا اور وہایکم السلام ورحمة الله فر مایا، لوگوں نے عرض کیا: ''اے الله کے رسول! به آ ب نے کیوں فر مایا؟'' جواب میں ارشا وفر مایا:

'' ابھی میرے پاک ہے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے بھیکھٹ میں گزرے ہیں، انھوں نے مجھے سلام کیا تھا۔''

غزوہ مونہ ہے واپی آنے والانشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنیا، تو وہیں آکراللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان ہے ملاقات کی ،شہر میں بچوں نے اشعار گاکر انھیں خوش آمدید کہا، اس وقت آپ ستی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پرتشریف لار ہے تھے، ان بچوں کو د کیج کرفر مایا:

''انجيس انھا ُنرسواريوں پر بنھالواور جعفر کے بچوں کومير ہے جيجيے بنھادو۔''

جنا نجیا ایسا بی کیا گیا اور اس طرح بیشکر مدینه منوره مین واخل جوا، تین لا کھ دشمنوں کے مقابعے میں صرف تین ہزار صی بہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بیشی راؤ کول گؤتل کر کے لشکر کا تھیجے ساامت واپس مدینه منوره اوٹ آنا ایک بہت بڑی کا میا بی تھی ... اس بہت بڑی کا میا بی پر سی قدر کھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔

اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ججری میں چیش آیا جسور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جومعابدہ ہوا تھا، اس میں یہ جمی طرف سے کہ ووٹوں فریقوں میں سے سی جمی طرف سے کہ ووٹوں فریقوں میں سے سی جمی طرف سے اس صلح نامے بنی شامل وسکتا ہے، یعنی آگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کی طرف سے اس معابد ہیں شامل ہونا جا ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے، اس صورت میں وہ قبیلہ بھی ان شرائط کا پابند ہوگا، جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں، اور جو قبیلہ قرایش کی طرف سے اس میں شامل ہونا جا ہے، وہ ایسا کرسکتا ہے، اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا، جن کے عابند قرایش میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا، جن کے یابند قرایش میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا، جن

اس شرط کی روسے بنی بکر کا قبیلہ قرایش کی طرف سے اور بنی خزاند کا قبیلہ نبی اکرم صنی اللہ علیہ وسلّم کی طرف ہے اس سلح میں شامل ہوا، جب کہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی وشمنی تھی ، دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چی تھی ،خون کے بدلے ہاتی تھے… (سيرت النبي) ٢٣٠ ----- الله كي نلوار

لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دیا دیا تھا۔

اب جوابی که بنی بکر ک ایک شخص نے رسول الله صلّی الله وسلّم کی شان میں تو بین آمیز شعر کلاسے اور ان لوکا نے لگا ، بنی خزانه کے ایک نوجوان نے ان اشعار وس لیا ، اس نے بنی خزانه کے ایک نوجوان نے ان اشعار وس لیا ، اس نے بنی بحر کے شخص کو بکڑ کر مارا ، اس سے وہ زنمی جو گیا ، اس پر دونوں قبیلے ایک دوسر ہے کے خلاف اٹھے کھڑ کے بوٹ ، کیونکہ برانی وشمنی توان میں پہلے سے چلتی آر ہی تھی ۔

0 0 0

## قریش کی بدعہدی

بنی کبر نے ساتھ میں قریش ہے بھی مدو مانگ کی، قریش سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدو کے لیے آ دی بھی و ہے اور ہتھیا ربھی ، پھر بیسب مل کرا یک رات اچا تک بی نزاند پرٹوٹ پڑے ، وولوگ اس وقت بفکری سے سوئے ہوئے تھے، ان لو لول نے بنی خزاند کو بے دردی ہے قبل کرنا نثر و ع کیا ، بنی خزاند کے بعض افراد جانیس بیانے کے لیے وہاں سے بھا گے اور ایک مکان میں گھس گئے ... قریش نے انھیں وہال بھی جا گھیرااور پھراس مکان میں گھس کرانھیں قبل کیا۔

اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس سلح نامے کی دهجیاں اڑا دیں...
جب بیسب کر جیٹھے تو احساس بوا کہ بیبہم نے کیا کیا۔اب وہ جمع ہوکرا ہے سردار ابوسفیان
کے پاس آئے ،سارا واقعہ کن کرانھوں نے کہا:

' بیان واقعہ ہے کہ میں اگر چہاس میں شریک نہیں ہوں الیکن بے تعلق بھی نہیں رہااور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قشم! محمہ (صنی اللہ علیہ وسلم) اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے ... اور میں تمہیں بنائے ویتا ہوں ... میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیا تک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ جو ن کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک بین گیا ہو کہ کھون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک بین گیا ہوگی اس دریا کود کھی کر شخت پر بینان اور بدحواس ہور ہے ہیں۔'

ال برقريش في ان سے كہا۔

''جو ہونا تھا، وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد (صنّی اللّہ علیہ وسلّم) کے بیاس جا نیں اور ان سے نئے سر سے سے معاہدہ کریں... آپ کے سوایہ کام کوئی اور نہیں کرسکتا...''

اس پر ابوسفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینه منورہ کی طرف روانہ ہوئے ... اوھران سے پہلے بی خزاند کا ایک وفد آپ ستی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سیااور جو کچھ ہوا تھا، تفصیل ہے بیان کردیا۔

حضور صلّی اللّہ علیہ وسلّم اس وقت مسجدِ نبوی میں ابنے صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے ساتھ تشریف فر ما منصی ، بن خزائد کی ورد بھری روداد سن کر حضور صلّی اللّه علیہ وسلّم کی آئٹھوں میں آئسوآ گئے ،اوراد شادفر مایا:

''اگر میں بنی خزامہ کی مدد اُٹھی چیز ول سے نہ کروں، جن سے میں اپنی مدد کرتا جول تو اللہ تعالیٰ میر کی مدد نہ فر مائے۔''

ای وفت آ سان پرایک بدلی آ کرتیم نے گئی ،حضور صلّی اللّد مائیہ وسلّم نے اس کو د کیریے کر ارشاوفر مایا:

'' پیدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔''

ام المومنین حفزت میموندرضی الله عنها فر ماتی بین که ایک رات رسول الله صنی الله ملیه وسنم میرے پاس تھے، رات میں اٹھ کرانھوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضوکیا، ایس حالت میں، میں منی میں اٹھ کرانھوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضوکیا، ایس حاضر میں حاضر بول ... میں حاضر بول ... میں حاضر بول ... میں حاضر بول ، میں تھے میں آپ صلی الله علیہ وسلم نے ریجی فر مایا۔

"میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔"

اب و بال كوئى اورتو تقانهيں ... چنانچيد ميں نے عرض كيا:

''اےاللہ کے رسول! میں نے آپ کو تین بارلبیک اور میں مدد کروں گا،فر ماتے ہوئے

ساہے... بدکیا معاملہ ہے؟'

جواب میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: " بن خزاند کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔'

اس کے تین ون بعد بن خزاند آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہتے ... گو یا اللہ تعالیٰ نے پہلے بی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دگ تھی ، جب کہ ابوسفیان اس کوشش میں ہتھے کہ اس سلیلے میں سب ہے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جا کرمیس ... یعنی ان کے وہاں بہنچنے ہے پہلے مسلمانوں کواس واقعہ کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو جھی پہلے بی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی:

''بس یوں مجھو! نے سرے ہے معاہدہ کرنے اوراس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو مفیان آیا ہی جا ہتا ہے۔''

الله المعلى المدعلية المعلى المدعلية المعلى المدعلية المعلى المدعلية المعلى المدعلية المعلى المدعلية والمعلى المدعلية والمعلى المدعلية والمعلى المدعلية والمعلى المدعلية والمعلى المعلى المعلى

مدینه پینیج بی ابوسفیان سیر علی این بینی، نبی گریم سلی الله علیه وسلم کی زوجه محتر مه معفرت ام المومنین اُمّ حبیبه رسی الله عنها کے پاس کے ... گھ میں واخل ہونے کے ابعد جب ابوسفیان نے بستر پر بیٹھنا جا ہاتوام المومنین اُمْ حبیبه رسی الله عنها نے بستر لبیت و یا، به و کی کر ابوسفیان جبرت زوورہ گئے، انھول نے کہا:

" بئی به بیا! مهمان کے آئے پر بستر جھاتے ہیں کہا تھاتے ہیں۔"

حضرت أمّ حبيبه رضى الله عنهانے فرمايا:

" يرسول التدسلى التدعليه وسلم كابسر بي.. اورآب ابهى مشرك بيل " ميان كرابوسفيان بولے:

"اللّه كَا تُعم إمير ك ياس ت آنے كے بعد جھ ميں خرابياں پيدا ہوگئی ہيں۔"

1.176

اس برحضرت أمّ حبيب رضى الله عنهان فرمايا:

"سے بات نہیں، بلکہ بات سے کہ مجھے اسلام کی مدایت عطا ہوگئی ہے، جب کہ آپ پھروں کو بوجے میں، ان بنوں کو جو نہ کن سکتے میں اور نہ دیکھ سکتے ہیں... آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، جھے دار آ دمی ہیں، اوراب تک شرک میں ڈو ہے ہوئے ہیں۔'

ان کے جواب میں ابوسفیان بولے:

'' تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین تیموڑ کر خمر ( صلّی الله ملیہ وسلّم ) کے دین کواختیار کر لول!! \_''

''اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور س کن لینے والوں کوروک دے، تا کہ ہم ان کے علاقے میں اچا تک جاہزیں۔''

ا دھر تو حضور سلی الله علیہ وسلم بیاحتیاط فر مارہے تھے کہ سی طرح قریش کوان کی تیار بول

اليم آني اليس

کاملم نہ ہو ... اوھر آ ب صلی القد عابیہ وسلم کے ایک صحافی حاطب بن الی بلتعہ رہنی اللہ عنہ نے قریش کے نیش کے نیش کے نام خط سک انہوں نے آنخضرت قریش کے نین بڑے بڑے ہر داروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے آنخضرت صابی اللہ عابیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع وی تھی ، یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا:

"أَرْتُمْ بِيخطِقْرِ لِينَ تَكَ يَهْ بَيْ وَوَتُوتَمْهِ بِينَ زَبِرُ وَسِتَ انْعَامُ وَيَاجِائِے كُا۔"

اس نے خط بہنجانا منظور کر لیا۔اس پر حصرت حاطب رضی اللہ عند نے اسے دس وینار اورا یک فیمتی جاور دی اور اس ہے کہا:

''جہاں تک ممکن ہو،ای خط کو پوشیدہ رکھن اور عام راستوں ہے۔ خرنہ کرنا... کیونکہ جبّلہ جبّان کرنے والے بیٹھے ہیں۔'' جبگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔''

وہ عورت عام راستہ جھوڑ کرائیک اور رائے ہے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی ،اس کا نام سارہ تھا، وہ مکہ کی ایک گلو کا رہ تھی ،مدینہ منورہ بین آئے خضرت سنی القد علیہ وسنم کے پاس آگر مسلمان ہوئی تھی ،اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی ، بھر یہ مالہ جلی کئی وہاں جا کر اسمام سے بھر نی ... بھر یہ وہاں نبی کریم سامی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بین آمیز اشعار پڑھنے گلی ،ان ونوں سارہ و وہارہ مدینہ آئی بوئی تھی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بین آمیز اشعار پڑھنے گلی ،ان ونوں سارہ و وہارہ مرد نے بررضا مند ہوگئی۔

اس نے وہ خطاب سرک بالوں میں جہیا ایراور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی ... اوھر سے روانہ ہوئی ... اوھر سے روانہ ہوئی ... اوھر سے روانہ ہوئی ، اُوھر اللّٰد اتعالی نے اپنے رسول اواس کے بارے میں خبر بھیج وی آسان سے اطلاع سے بین آپ نے اپنے جند تھ ہرفنی اللّه منہم کواس کے تعاقب میں روانہ فر مایا۔ آپ سلی اللّٰد علیہ وسلم نے ان سے فر مایا:

" ووعورت تمہیں فلال مقام پر ملے آن ... اس کے بات ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف جماری تیار بول کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط جھین لو... اگروہ رسيرت النبي ٢٣٢ ----

خطویے ہے انکارکر ہے توائے ل کروینا۔'

میں سے اب حضرت میں ، حضرت زبیر ، حضرت طلحہ اور حضرت مقد اور ضی اللہ منہم بھے یہ تھے ۔ تھم ملتے ہیں ہی بیداں مقام کی طرف روانہ ہو گئے ... نبی اکرم صنی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مین مطابق و وعورت تھیک ای مقام پر جاتے ہوئے ملی ، انھوں نے اسے تھیم لیا۔

0 0 0

#### مكته كي طرف كوچ

انھوں نے اس عورت سے بوجھا: ''وہ خط کہاں ہے؟'' اس نے تتم کھا کر کہا: ''میرے یاس کوئی خط نہیں ہے۔''

آخراے اونٹ سے نینجا تا را کیا۔ تا اُٹی لی تُنی مُر خط ندماہ۔ اس پر حضرت علی رسمی القد عند نے فر مایا:

''میں قسم کھا کر کہتا ہوں ، رسول القد صليه وسلم کہمی خلط بات نہيں گہتے .....'

جب اس عورت نے و يكھا كہ بياؤگ کی طرح نہيں مانیں گے تو اس نے اپنے سرك بال کھول والے اور ان کے نئے جہي ہوا خط نكال كر انہيں و يہ ديا۔ بہر حال ان حضرات نے خط الا كر حضور صلى القد مديه وسلم كى خدمت ميں بيش كيا۔ خط حضرت حاطب ابن ابى بيت بط الا كر حضور صلى القد مديه وسلم كى خدمت ميں بيش كيا۔ خط حضرت حاطب ابن ابى بيت باتعد رضى الله عند نے كہما تضاورات ميں ورخ تھا كہ الله كر رسول صلى القد مديه وسلم نے باتعد رضى الله عند نے كہما تھا اور اس ميں ورخ تھا كہ الله كر رسول صلى الله مديه وسلم نے جنگ كى تيارى شروخ كر دى ہے اور يہ تيارى ضرورتم او گوں كے خلاف ہے۔ ميں نے مناسب جانا كہم ہيں اطلاع و ئے کرتم ہارے ساتھ ہمال كى كروں۔ حضور صلى الله عند كوطب فر مايا۔ انھيں خطود كھايا

اور بوجها:

''حاطب!اس خط کو پیچائے ہو؟'' جواب میں انھوں نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! میں پہچانتا ہوں... میرے بارے میں جلدی نہ کیجیا! میرا قریش ہے کوئی تعلق نہیں، جب کہ آپ کے ساتھ جومباجر مسلمان ہیں، ان سب کی قریش کے ساتھ رشتے داریاں ہیں... اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہال موجود ان کے رشتے داری رشتے داری ان سی بہتے ہیں کہتے... لیکن چونکہ میری ان سے رشتے داری نہیں، اس لیے جھے اپنے گھ والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے... میری ہوی اور بیٹا وہاں کہتے ہوئے ہیں، سومیں نے سوچا، اس موقع پرقریش پر بیا حسان کر دول... تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور بس ... اس خطے میرا مقصد صرف اتنا تھا... اور بی آپ اور بس ... اس خطے میرا مقصد صرف اتنا تھا... اور بی آپ اور بی اور بس ... اس خطے میرا مقصد صرف اتنا تھا... اور بی آپ اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی ایک کی میں ان ہیں کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ طلم نہ کریں اور بی اس خطے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ ساتھ لیا ہے۔ '

ان کی بات من کرآنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے اپنے صحابہ رضی الله عنهم سے فر مایا الله عنهم نے اپنے صحابہ رضی الله عنه مسے فر مایا الله عنه منهم نے حاطب کی بات من انھول نے سب کچھ بی بی بناویا ہے ... اب تم لوگ کیا گئتے ہو؟''

ال پر حضرت عمر رمنی الله عنه نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! مُتھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سرقلم کردوں ، کیونکہ بیرمنافق ہوگیا ہے۔''

المنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

''اے عمر! شخص ان لوگول میں ہے ہے جوغز وہ بدر میں شریب ہوئے تھے اور عمر تنہیں کیا تیا ممکن ہے ، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے بیفر مادیا ہوکہ تم جو جیا ہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔'

1. 176

نبی اکرم صلی القدعلیه وسلم کابیار شادِمبارک من کر حضرت عمر رضی القدعنه کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ۔ ادھرالقد تعالیٰ نے سور قالم متحنه کی بیآیت نازل فرمائی:

ترجمہ:''اے ایمان والوائم میرے وشمنوں اورائے وشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان ت دوی کا اظہار کرنے مکو حالا نکہ تمہارے باس جودین آچکاہ، و داس کے منکر جیں۔ وہ رسول کوادر تمہیں اس بناپر شہر بدر کرجکے جیں کہتم اللہ تعالی پرائمان لے آئے ہو۔''

اس کے بعد آنخضرت سنی اللہ مایہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوئ فر مایا۔ مدینہ میں اپنا قائم متنام ابوحضرت رہم کلثوم ابن حصن انصاری رسی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ : و ئے۔ اس غزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 بزار صی بہ تھے۔ بیاتعدا وانجیل میں بھی آئی ہے ... و بال بیاب کہ ''وہ رسول وس بزار قد سیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے انرے گا۔'' مساس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی تیجیے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ تین سوھوڑ سے اور نوسواونٹ تھے۔ ان مقد سے اور انصار میں سے کوئی تیجیے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ تین سوھوڑ سے اور نوسواونٹ تھے۔ ان مقد سے ان مقد سے ان کے ساتھ تین سوھوڑ سے اور نوسواونٹ تھے۔ ان مقد سے معالیہ میں کہی شامل : و کئے تھے۔

اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی ، بیٹی جس کا بی جیا ہے۔ سفر میں روز ہ رکھ لے، جور کھنا نہ جیا ہے ، و دبعد میں رکھے ... اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر سیاجازت ہوگئی ۔ سفر کرتے آخر الشکر مرظہران کے مقام پر بھنی گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرو ہے۔ الشکر کی روائی ہے بیلے چونکہ آپ صلی الند مایہ وسلم نے بیدو نا فر مائی تھی کے قرایش کو اسلامی واشکر کی آمد کی خبر نہ ہوں۔ اس لیے انھیں خبر نہ وسکی ۔

مرنگہران کے مقام پر پہنچ کررات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ بارہ ہزار کے قریب تعدادتھی ،اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤر وشن ہو گئے۔ جس وقت میا اللّکہ مدید منورہ سے روانہ ہوا تھا ،اس وقت حضور صلّی اللّہ الله الله وسلّم کے چیا حضرت عباس رسی اللّہ عنہ مذّہ سے جم ہت کر کے مدید منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تا کہ نبی کر یم صلی اللّہ الله وسلم کے یاس پہنچ کر کے مدید منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تا کہ نبی کر یم صلی اللّہ الله وسلم کے یاس پہنچ کر اساام قبول کرنے کا امالان کردیں ۔۔۔ الیکن نبی اکرم صلی اللّہ الله علیہ وسلم کے باس پہنچ کر اساام قبول کرنے کا امالان کردیں ۔۔۔ الیکن نبی اکرم صلی الله

علیہ وسلّم سے ان کی ملاقات رائے ہی میں ہوئی۔ بیمالاقات مقام جبفہ پر ہوئی ... حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہیں ہے آ ب علی اللہ منیہ وسلم کے ساتھ جل پڑے۔ انھوں نے ابنے عباس رضی اللہ عنہ بہیں ہے آ ب علی اللہ منیہ وسلم کے ساتھ جل پڑے۔ انھوں نے ابنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج ویا۔ اس موقع براللہ کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ان ہے فرمایا:

''اے بچا! آپ کی یہ جمرت ای طرح آخری جمرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔''

ریآ پ سلی الله عایہ وسلم نے اس بے فر مایا کہ ما مطور برمسلمان قر ایش کے ظلم سے تنگ آ سرمد بند منورہ ججرت کرتے تھے انکیان اب آپ سلی الله مایہ وسلم مَلّه فتح کرنے کے لیے آشریف لیے جارئ تھے، اس کے بعد تو مایہ کو اس کے محرت کی ضرورت ہی نتم جو جاتی ، اس لیے اجد تو مایا کہ بیآ پ کی اس طر ت آخری ججرت ہے۔ جس طرت میری نبوت آخری ججرت ہے۔ جس طرت میری نبوت آخری ہے۔

آپ صلی الله علیہ وَلَم کَاس فر مان ہے، آپ صلی الله علیہ وَلَم کَ ابعد نبوت کا دعوی کرنے والوں کامکمل طور پررد ہو گیا۔ ( فئتم نبوت زندہ باد )۔

حضرت عباس رضی القدعنداس خیال سے ملّه کی طرف جیے که قریش کو بنا تمیں ،القد کے رسول کہاں تک آ جیکے بیں اور قریش کے تق میں بہتر ہے کہ ملّه معظمہ سے نقل کر پہلے ہی آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوجا کمیں...

اوسر بیاس ارادے سے نکلی، اوس ابوسفیان، بدیل بن ورقا، اور تحکیم بن حزام استخصرت صلی القد ملیہ وسلم کے متعلق خبری حاصل کرنے کے لیے نکلے ... کیونکہ اتناان اوگوں کواس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اشکر کے ساتھ مدینہ منور و سے کوج فرمایا ہے ... لیکن انھیں میں معلوم نہیں ہو ۔ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کے میں ... اب جو یہ باہ انگلے قون ارول جگہول پر آگ روش و یکھی تو ہری طرح گھرا گئے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا:

'' میں نے آخ کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور ندا تنا بڑالشکر بھی ویکھا… بیتو آئی آگ ہے جنتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔''

جس وفت ابوسفیان نے بیالفاظ کیے، ای وقت حضرت عباس رضی القد عنہ و بال سے گزرے۔ انھول نے الفاظ س لیے، چنانچے انھول نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آگئے۔ حضرت عباس رضی القد عنہ بول بھی حضرت ابوسفیان کے دوست تھے۔ میں ''ابو خظلہ! بیتم ہو۔' حضرت عباس رضی القد عنہ بولے۔ ابو خظلہ ابوسفیان کی کنیت تھی۔ ''بال! بیہ میں ہول… اور میر ہے ساتھ بدیل بن ورقاء اور عکیم بن حزام ہیں… تم کہاں؟''

جواب میں حضرت عباس رسی الله عندنے کہا:

"الله كے رسول الله صلى الله عليه وسلّم تمهارے مقابلے ميں اتنا برُ الشّكر لے آئے ہيں... ابتمهارے ليے فرار كاكوئى راستہ باقى نہيں رہائے

ابوسفیان مین کر گھبرا گئے اور کہنے لگے:

" آه! اب قریش کا کیا ہوگا... کوئی تدبیر بتاؤ۔ "

مين كرحضرت عباس رضى الله عندنے كہا:

''الله کی قشم! اگر آنخضرت صنی الله عدیه وسلم نے تم پر قابو پایا تو تمہارا سرقلم کراوی گے ... اس لیے بہتر یبی ہے کہ میرے خچر پرسوار ہوجاؤ تا کہ میں تمہیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرالوں۔''

حضرت ابوسفیان فوراً بی حضرت عباس رضی اللّه عند کے بیجھے ٹیجر پرسوار ہو گئے اور وہ تیجر آنخضرت آنخضرت آنخضرت ساتھی و بین ہے والیس اوٹ کے دونوں ساتھی و بین ہے والیس اوٹ گئے ۔ حضرت عباس رسی الله تعالیٰ عنداور الوسفیان اس جَله ہے گزرے جبال حضرت عمر رسی الله تعالیٰ عند نے آئے جا ارکتی ہورانے کئر رہے عمر رسی الله تعالیٰ عند نے آئیس و کھالیا، فورااٹھ کر ان کی طرف آئے اور ایکارا مجھے:

° كون!الله كارتمن ابوسفيان \_ °

یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی گریم صنی اللہ عابیہ وستم کی طرف ووڑ پڑے ... یہ و کیچے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کوایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے بہلے نبی گریم صنی اللہ علیہ وستم کے خیمے تک بہنچنے میں کا میاب ہو گئے ... بھر جلدی سے خچر سے اثر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فور أبعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے ... اور بول الحقے:

''یارسول اللہ! بید شمنِ خدا ابوسفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معامدے کے ہمیں قابوعطافر مایا ہے، البذا جھے اجازت ویجیے کہ میں اس کی گردن ماردوں۔''

مگراس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

"اے اللہ کے رسول! میں انھیں پناودے چکا ہول۔"

اب منظر بین تھا کہ حضرت عمر رہنی اللہ عنه نُنگی تلوار سونے کھڑے تھے کہ ادھر تھم ہو،ادھر وہ اوھر اوس نے کھڑے تھے: وہ ابوسفیان کا سرقلم کر دیں ... دوسری طرف حضرت عباس رہنی اللہ عنہ کہ رہے تھے:
'' اہلہ کی قشم! آئی رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بیجانے کی کوشش کرنے والا

نہیں ہے۔"

0000

### جب بت منہ کے بل گرنے لگے

آخر نبي رحت صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا:

''عباس!ابوسفیان کوا ہے نہیے میں لے جاؤاور سے انھیں میرے پاس لے آنا۔'' صبح کواذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے پیکنے لگے۔ابوسفیان اشکر میں بیال چل دیکھ کر کھبرا گئے۔انھوں نے حضرت عباس رسمی اہتد عندے بوجھا۔

"ابوالفضل! بيكيا بور ماع؟"

حضرت عباس رمنى الشعندف بتايا:

"لوگ نماز کے لیے جارہے ہیں۔"

حضرت ابوسفیان رضی القدعنه دراصل اس خیال ہے کھیرائے تھے کہ کہیں اُن کے بارے میں کوئی تھم نہ دیا گیا ہو۔ کہیر انھوں نے دیکھا، اوگ رسول القد سلّی القدعدیہ وسلّم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ کھر انھول نے دیکھا، اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب اوگ بھی آپ کے ساتھ درکوع کرتے ہیں اور آپ بجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انھوں نے حفر ہ عباس رضی القدعنہ ہے کہا:

"اے عباس! محد (صلی القد مدیدوسم) جو حکم بھی دیتے ہیں ،اوگ فور اس کی تعمیل کرتے

- 04

جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے:

'' باں!اگرآنخضرت صلی القدعایہ وسم لوگوں کو کھانے پینے ہے روک دیں تو بیاس تھام کیا بھی عمل کریں گے۔''

ال يرابوسفيان بولے:

''میں نے زندگی میں ان جسیابا دشاہ نہیں دیکھا۔ نہ کسری ایسا ہے، نہ قیصر … اور نہ بنی اظفر کا یادشاہ۔''

بين كرحضرت عباس رضى الله عنه نے فر مایا:

'' سبه با دشامت نهین ، نبوت ہے۔''

يُتِر حضرت عباس رضى الله عنه أنهيس لے كرآ تخضرت سئى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ابوسفيان كود كيھ كرفر مايا:

"ابوسفيان!افسوس ٢؛ كياانجهي وه وقت نبيس آيا كيتم" لا المه الآ الله "كي وا بي

-93

ابوسفیان فورا بولے:

'' میں گوا بی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ۔'' ان کے ساتھ بدیل بن ورقاءاور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے… بیلوگ واپس نہیں گئے تھے… کہیں رک کرجالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔

اس کے بعد ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''اےالتہ کے رسول!اوگوں میں امان اور جال بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔''

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

''باں! جس نے ہاتھ روک لیا ( میمی بتھیار نہ اٹھ یا ) اے امان ہے اور جس نے اپنے کھر کا درواز و بند کر لیا اے امان ہے اور جو شخص تمہمارے گھر میں آجائے کا اسے بھی امان ہے ... اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوجائے گا اے بھی امان ہے۔''

ساتھ بی آپ نے ابورُ ویے رضی اللہ عنہ کوایک پرجم دے کرفر مایا:
''جو شخص ابورُ ویے کے پرجم کے نیچ آجائے گا،اسے بھی امان ہے۔'
کیمرآپ نے ابوسفیان ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کے بارے میں ہدایت فر مائی:
''ان تینوں کو وادی کے تنگ جھے کے پاس روک او تا کہ جب اللہ کالشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کواجھی طرح دیکھیکیں۔''

حضرت مباس رسی الله عنه نے ایسا ہی کیا... اس طرح تمام قبائل حضرت ابوسفیان رسی الله عنه کے سامنے سے گزرتا، تین مرتبه نعر ہ تکبیر بلند کرتا۔اس عظیم شکر کود کیھ کرا بوسفیان رسی الله عنه بول ایکھے:

''امتدکی شم ابوالفضل! آج تمهارے بھنیج کی مملکت بہت زبر دست ہو چکی ہے۔''

جواب میں حضرت عباس رضی الله عندنے فر مایا:

'' پیسلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔''

پیمر جب نبی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم لوگول کے قریب پہنچے تو ابوسفیان رضی اللّه عنه نے بلندآ واز میں کہا:

''اے گروہ قریش! بی محرصتی اللہ علیہ وسلم اپناعظیم الثان لشکر لے کرتمبارے سرول پر بہنچ گئے ہیں... اس لیے اب جوشخص میرے گھر میں داخل ہوجائے گا، اے امان ہوگی...''

يين كرقريش كهنے لگے:

"كياتمهارا كرمم سب كے ليكاني ہوجائے گا؟"

ابوسفیان رضی الله عنه نے جواب دیا:

''جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرلے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجدِ حرام میں داخل جو جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو تکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے اور جو ہتھیا رڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔''

المحرآني اليور

یہ سنتے ہی اوگ دوڑ پڑے ... اور جے پناہ کی جوجگہ بھی مل کی ... وہاں جا گھے۔ اس طرح مکہ منظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ بیتاری انسانیت کامنظر دواقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت وخون کے اپنے جانی وشمنوں پرغالب آگئی ہوا دراس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔
اس عام معافی کے اعلان کے باوجود گیارد آ دمی ایسے تھے جن کے بارے میں حضور اگر مسلی القد عدید وسلم نے تکم فر مایا تھا کہ انہیں قبل کردیا جائے ، یبال تک کہ آران میں سے اگر مسلی القد عدید وسلم نے تکم فر مایا تھا کہ انہیں قبل کردیا جائے ، یبال تک کہ آران میں عبداللہ بن ابی مسلمان جو گئے۔ یہ جمل جن ابی جائے ۔ ان میں عبداللہ بن ابی جو گئے تھے ، اس لیے قبل نہیں کیے گئے۔ دوسرے نظر مہ بن ابوجہ کی جد میں مسلمان جو گئے تھے ، اس لیے قبل جو گئے۔ دوسرے نظر مہ بن ابوجہ کی جد میں اس لیے قبل مسلمان بو کئے تھے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے ہے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے تھے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے تھے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے تھے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے ہیے ۔ فرض ان کیارہ میں سے زیادہ تر مسلمان بو گئے تھے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے گئے ، اس لیے قبل مسلمان بو گئے گئے ، اس لیے قبل ہو نے تھے ، اس کیارہ میں سے تیا دو تھے تھے ، اس کیارہ میں سے تیا دو تھے تھے ، اس کیارہ میں سے تیا ہو تھے ہو تھے ، اس کیارہ میں سے تیا ہو تھے ہو تھے ، اس کیارہ میں سے تیارہ میں سے تیارہ مسلمان بو تھے تھے ، اس کیارہ میں سے تیارہ میں سے

اس روز آبنین شرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی کھانی ۔ ان میں صفوان ہن امیہ بعکر مہ ہن ابی جہل اور ہے ۔ ان لوگوں کے مقابل کے بیار ہے ۔ ان لوگوں کے مقابل کے بیار کے ۔ ان لوگوں کے مقابل کے بیار کے جہاں اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابع میں ابنی کیس کے قریب مشرک مارے گئے۔ باقی بھاگ نگلے۔

آخر نبی کریم صلی القد عابیه وسلم مَده عظمه مین داخل ہون... آپ سلی القد عابیه وسلم اس وقت اپنی اونئنی قصوی برسوار ہے۔ آپ سلی القد علیه وسلم کے پیجیجے حضرت اسامہ بن زیدرسی اللہ عنه بیٹیجے ہے۔ آپ سلی القد عابیہ وسلم نے بیمنی جا ور کا ایک پلیسر پر لیبیٹ رکھا تھا... اور عاجزی اور انگساری ت سرکو کجاوے پر رکھا ہوا تھا... اس وقت آپ سلی اللہ عابیہ وسلم فر ما دے ہے۔

''اےاللہ! زندگی اور عیش صرف آخرت بی کا ہے۔'' حضور اکرمصلی ابتد ماہیہ وسلم کدا ، کے مقام سے مکہ میں داخل :و ئے۔ بیہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے... مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ بیرو ہی گھائی فرمایا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونین سال تک رہنے پر مجبور کردیا تھا... اوروہ تین سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درو کے سال تھے۔ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و شنابیان کی۔

مکہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے... جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرم وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی ، وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے... ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہ سے سے ... اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے با تیں کرر ہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیت اللہ عیں داخل ہوئے اور اپنی اوٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے سات طواف کیے۔ حضرت محمد اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کی مہار پکڑے ، وئے تھے۔ ان چکرول بن مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کی مہار پکڑے ، وئے تھے۔ ان چکرول بن اسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مہارک سے ججر اسود کا استام کیا یعنی بوسہ دیے کا اشارہ کہا۔

ال وقت کعبہ میں تبین سوساٹھ بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اگر مسلی اللّہ علیہ وقت ایک لکڑی تھی ، جس سے ہر بت کو ہلات چلے اگر مسلی اللّہ علیہ وہنا م کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی ، جس سے ہر بت کو ہلات چلے گئے ... اس وقت آ ب سلی اللّہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آ بیت نمبر 81 تلاوت فر مارہے تھے... اس کا ترجمہ ہیہ ہے :

" حتى آيااور باطل گزر گيااور واقعي باطل چيز تو يونهي آني جاني ہے۔''

طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنبل بت کے باس پہنچ، قرایش کواس بت پر بہت فخرتھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ بیقر لیش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک فھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں براے بتوں میں سے ایک فھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں برماری ... بھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تکم سے بت کوئکڑ نے کردیا گیا۔

dista

اس وفت جهنرت زبیر بن عوام رسی الله عنه نے حضرت ابوسفیان رسی الله عنه ت کہا:

"اے ابوسفیان! جمل تو ژویا گیا... تم اس پرفخر کیا کرتے تھے۔'
پیس کر حضرت ابوسفیان رسی الله عنه بولے:

"اے ابن عوام! اب ان باتوں کا کیا فائدہ۔'

ئیر حضورا لرمنعلی القد علیہ وتعلم مقام ابرا تیم پر مینچے۔اس وقت میدمقام خانہ کعبہ سے ملا : وائتین اس بعد حضورا کرم علی القدمایہ وتعم نے حضرت می رفنی القدعنہ سے فر مایا

''میرے ندائنول پر گھڑے ہوکر کعبہ کی حبیت پر چڑھ جاؤ اور حبیت پر بن فزامہ کا جو بت ہے ۔.. اس پر چوٹ ماروپہ''

المنظم من المند عند في تعلم كن تعميل كل اور حجيت بير جيزه هو مربت كونغرب أغافى .. سير المنفى المند عند في المن المند عند في المن المند عند في المن المند عند في المن والمناكر المنفى المند عند في المن والمناكر والمناكر المنفى المند عليه والمنطبية والمنم في تعلم فرمايا:

" بال !! مثمان بن المن طبح مصبى البيال في جابيال في الأولاد المنافية عنه في جابيال في الأولاد المنافية المناكرة المناكرة المنافية المناكرة المنافية المناكرة المنافية المناكرة المناكرة

0 0 0

سيرت النبي

# فتح مکہ کے بعد

حیابیاں آئٹنی او ورواز و کھولا گیا اور آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کعبہ میں داخل ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر
وہاں بنی ہوئی نصاور کومناویں، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے
ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھیں الیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابرا بیم علیہ السلام کی بھی
تھی ۔ حضرت مررضی اللہ عنہ نے اس کو بیس مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو آنحضرت صلی اللہ عنہ سے فرمایا:

''عمر! کیامیں نے تہبیں تھیم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویریا تی نہ چیوڑنا۔'' اس موقع پر حضورصلی القدعلیہ وسلم نے رپیھی ارشا دفر مایا:

''الله تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جوالی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر کتے ... الله تعالیٰ انھیں بلاک کرے، وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ ابرا ہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نضرانی بلکہ وہ کیے سے مسلمان تھے۔''

اس کے بعداس تصویر کو بھی مٹادیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوستونوں کے درمیان میں دور کعت نماز ادافر مائی۔ جب آپ اور آپ کے چندساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہرہ دینے کے لیے

المُرَادُ المُرامِ

يكارا تخفي:

دروازے پر کھڑے ہوگئے، وہ مزیدلوگوں کواندرداخل ہونے ہے روکتے رہے۔
پھر آنخضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم باہر تشریف لائے اور مقامِ ابراہیم پر پہنچے۔ مقامِ
ابراہیم اس وقت کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آ ب صلی اللّٰه علیہ وسلم نے وہاں دور کعتیں اوا کیس، اس
کے بعد آ ب زمزم منگا کر بیا اور وضوفر مایا۔ صحابہ کرام اس وقت لیک لیک کر حضور صلی الله
علیہ وسلم کے وضوکا پانی ہاتھوں پر لے کرا ہے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آ پ کے
وضو کے پانی کو نیچ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکینِ ملّہ نے جب بیرحالت ویکھی تو

" بهم نے آئی تک ایسامنظر و یکھا نہ سنا ۔ نہ بیسنا کہ کوئی باوشاہ اس در ہے کو پہنچا ہو۔"
اللہ کے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم جب حرم میں آگر بیٹھ گئے تو لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلّم کے اردگر دجمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بھر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابوقیافہ کی بینائی جاتی رہی تھی ۔ ادھر جو نہی آنخضرت ابوقیافہ کی بینائی جاتی رہی تھی ۔ ادھر جو نہی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی نگاہ حضرت ابوقیافہ پر پڑی تو فر مایا:

''اے ابا بکر!تم نے والدمحتر م کوگھر پر ہی کیوں ندر ہنے دیا ، میں خودان کے پاس جلاجا تا۔'' اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

''الله کے رسول! بیاس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ خود چل کرآپ کے پاس آئیں ۔'' پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کوآنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کے سامنے ہخما دیا۔ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اپنادستِ مبارک ان کے سینے پر پھیرااور فرمایا:

"مسلمان موكرعزت اورسلامتي كاراسته اختيار كرو-"

و دای وفت مسلمان ہو گئے ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

"ابوبكراتهبين مبارك مو"

حضرت ابو بكررضي الله عنه بولے:

' وقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق اور صدافت کے ساتھ ظاہر فر مایا، میرے

ايم آ في اليس

والدابوقاند کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے جیاابوطالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔'

اس وقت حضرت ابوقیا فہرمنی اللہ عنہ کے بال بڑھا پے کی وجہ سے بالنگل سفید ہو چکے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا۔

''ان بالوں کومہندی ہے رنگ لو… لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔''

مؤرخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حسرت ابراہیم عدید السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا حساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ! یکسی بدصورتی ہے جس سے میرا زوپ بدنما ہوگیا ہے۔ اس پراللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

''میہ چبرے کا وقارہ ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! جس نے بیا گواہی دی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں اور اس کے بال بردھا ہے کی وجہ سے سفید: و گئو قیامت کے دان مجھے اس بات ہے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اے عذاب دوں۔'

ال يرحضرت ابراجيم عليه السلام في وعاكى:

''اے بروردگار! پھرتواس سفیدی کومیرے لیے اور زیادہ کردے۔''

چنانچہاں کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہوگیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھا ہے کی سفیدی اور خود بڑھا پا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کے لیے عمر کی بیمنزل بھی شکر کا مقام ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا کا سارا گھرانہ بی مسلمان ہوا کوئی ایک فر دبھی نہیں رہا جومسلمان نہ ہوا ہو۔ بی د جمال سے منہ ملم

عکرمہ بن ابی جہل ان گیارہ افراد میں ہے ایک تھے جن کے لل کا حکم آنخضرت صلی

'' میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس ہے آئی ہوں جوسب سے زیاد ورشتے داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین نانسان ہیں۔ تم اپنی جان بلاکت میں نہ دُالو، کیونکہ میں تہمارے لیے امان حاصل کر پھی ہوں۔''

اس طرح «هنرت مگر مدرضی الله عنداین بیوی کے ساتھ آنخضرت کی خدمت میں جا ضر جونے اور اسلام کے آئے۔ «هنرت مگر مدرضی الله عند بہت بہترین مسمان ثابت جوئے ۔ وہ بہت زبر دست جنگہو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بوے صحابہ میں آپ کا شار ہوا۔ جنگ برموک میں رومیوں کے خلاف ٹرتے ہوئے شہید ہوئے ۔

اس طرت بقی او وں یو بھی امان مل کئی۔ ان میں دھنہ ہے بندہ بنت جارت بھی تھیں۔ آن خضرت صنی اللہ نعلیہ وسلم نے ان کے تاریخ تاریخ کی مولا انتخاب بید حضرت ابوسفیان رضی اللہ عند کی بیوک تھیں ... ان کے قل کا حکم آپ نے اس بنا بردیا تھا کہ غزوہ احد میں انھوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عند کا مثلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کا نے تھے ... لیکن انھیں بھی معافی مل گئی اور رہجی مسلمان ہوگئیں۔

صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا تکم ہوا تھا، انھیں بھی معافی مل گنی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے ۔ کعب بن زبیہ کو بھی معافی مل گنی۔ بیا ہے اشعار میں آنخصرت صلی انقد علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔

اسی طرح وحشی نے غزوہ احدیث حضرت حمزہ رضی القد عنہ کوشہید کیا تھا... آنخضرت

صتی امتدعلیہ وسلم نے ان کے بھی قبل کا تھم فر مایا تھا انیکن ریے بھی مسلمان ہو گئے۔ نجر اس روز بعنی فنخ مکنہ کے دن حضور سلی امتدعلیہ وسلم صفایباڑی پر جا بیٹھے اورلوگ کروہ درگروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام جھوٹے بڑے مرد

حاضر ہوئے ،عورتیں بھی آئیں۔سباہے اسام کا اعلان کرتے رہے۔

ایک اورصاحب آنخضرت صلی القدعابه و تلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی القد علیہ و تنام کے اللہ علیہ و تنام نے ان کی علیہ و تنام نے ان کی حالت و کھے کرفر ماما:

'' وْرُونْبِينِ! مِينَ كُونَى بِادشاهُ نبين مُونِ… بلكه مِين تو قريش كَى ايك اليك عورت كا بيئا مول جومعمولي كھانا كھايا كرتى تھى۔''

ال وفت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ،ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللّٰہ عنہ بھی تھے۔حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کہتے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر بی اسلام کی محبت میرے ول میں گھر کر بچی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکرا پنی والدہ ہے کیا تو انھوں نے کہا:

'' خبر دار!اینے والد کی خلاف ورزی نه کرنا۔''

اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کرلیا مکر اس کو چھپائے رہا، کچترکسی طرح میرے والدابوسفیان کو پتا چل گیا...انھوں نے نارائنی کےانداز میں مجھے کہا:

' تمہارا بھائی تم ہے کہیں بہتر ہے ... کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔' کھر فتح مُنّہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کوظا ہر کر دیا اور آنخضرت صلی القد ملیہ وسلّم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسم نے مجھے خوش آ مدید کہا۔ بھر میں کا تب وحی بن سیایعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور سلی اللہ علیہ وسلم مجھ ہے اسموا دیا کرت شعے۔ اسی روز حضرت ابوسفیان رمنی اللہ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رمنی اللہ عنہ کی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شارعور تیں اس روز اسلام لائتیں اور آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں ... لبکن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے عور تول سے مصافحہ بیں فرمایا۔

حسرت ما اکشه صدیقه رضی الله عنها فر ماتی بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی بھی کئی عورت سے مصافحہ نبیں فر مایا۔ مطلب بیا کہ عورتوں سے آپ صلی الله علیه وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔

فتح مَلَد كِموقع بِرَآ مخضرت صلّى الله عليه وسلّم في ارشا وفر مايا:

''میرے پروردگارنے مجھے ہے اسی فتح اور نسرت کا وعدہ فر مایا تھا۔''

خانه کعبه کی جانی عثان بن طلحه کے باس تھی۔ان سے منگوا کرخانه کعبه کو صوالاً کیا تھا۔ پہر

وروازے برتالالگادیا گیاورآپ صلی الله علیہ وسلم نے جانی پھرعثمان بن طلحہ کودے دی...

اس وفت تک وه اسلام نه لائے تھے مگر حضور سلی الله ناپیہ وسلم کا بیسلوک و کچھ کر وہ بھی

مسلمان ہو گئے۔آنخضرت صلّی اللّٰه علیہ وسلّم نے فر مایا:

''اے بی طلحہ! بیہ جانی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اورنسل ورنسل ہیہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔''

اس موقع پرید بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ بھرت سے پہلے ایک روز املد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا جاہتے تھے، کیکن عثمان برسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا جاہتے تھے، کیکن عثمان برسائے میں مائے کہ بہت گر ہے تھے اور جا بی دینے سے صاف انکار کردیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی کہا تھا۔ اس وقت آنخضرت صلی املہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

''عثمان! عنقریب! ایک دن تم دیکھو گے کہ سینجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے حیا ہوں گا، بیرجیا بی اسے دول گا۔'' حیا ہوں گا، بیرجیا بی اسے دول گا۔''

اس برعثان بن طلحه نے کہا تھا:

''کیااس دن قریش ہلاک اور بر با دہو جیکے ہوں گے؟'' حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشا دفر ما یا تھا: سیرت النبی 🚤 ۲۵۵ 🚤 فتح مکه کے بعد

رسیرت النبی

''دنہیں بلکہ اس دن آ با داور سر بلند ہوجا کیں گے۔'

حضرت عثمان بن طلحہ کو بیتمام با تیں اس وقت یاد آگئیں جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیا بی ان کے حوالے کی ... آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''عثمان! میں نے تم ہے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے، یہ جیا بی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے جیا ہوں گا یہ جیا بی اے دوں گا۔'

اور میں جسے جیا ہوں گا یہ جیا بی اے دوں گا۔'

یہیں کر حضرت عثمان میں کہا:

د'' میں گواہی دیتا ہوں کہ آ پ اللہ کے رسول ہیں۔'

0 0 0

### غزود منين

أيم ال روز آنخضرت ملى القد عليه و منم في حضرت بالل رضى الله عنه كوتكم فر ما يا كه وه مع عبه كل حبيت برجرُ هو مراذ ان وي، چنانج حضرت بالل رضى القدعنه في اذ ان وي -اس كي احد آنخضرت مبياً والله عنه و ما ما يا:

'' جو شخص الله ئيراور قيامت ڪون ئيرائيان رکلتا ہے، وہ اپنے کھر ميس کو ئی جت نہ آپھوڑے،اس کونو ٹروے۔'

اوگ بتوان کوتوژن کیے۔حضرت ابوسٹیان رضی اللہ عند کی بیوی بندہ رضی اللہ عندہ برسی اللہ عندہ رضی اللہ عندہ برسی ا جب مسلمان ہوئئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف برسین اور کلیس اس کو نشو کریں مارٹ مسلمان ہوئئیں اس کو نشو کری

'' جم اوگ تیری وجہ سے بہت دعو کے اورغ ورمیں تھے۔''

پھررسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردونواج میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا...

تا کہ ان مااتوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبودت کا بین بنار بھی تھیں۔ ان میں بت رکھے کئے بھے ... مشرکیین ان بتوں اور عبادت خانوں کا اتنا بی احترام کرتے تھے جانا کہ عبد کا۔ وہ دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ کو بین جانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔

غرض ہرخاندان کا لگ بت تھا۔

فنتی کارنگ بدل گیا، فرمای التدعدید و کلم نے انیس وان تک و بال قیام فرمایا۔ اس و وران آپ قیم نمازی پر شخت رہے۔ اس و وران ایک تورت نے چوری کرلی یہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ و کلم نے اس کا باتھ کا شخط کا تھام فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہوکر حصرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔ فارش کر اسامہ بین زیدرضی اللہ عند کے بیاس آئے کہ و ہ آ شخصرت صنی اللہ علیہ و سلم سے مفارش کر و یں ۔ حضرت اس مدرضی اللہ عند نے جب اس مورت بی مفارش بیا تو آپ صلی اللہ عند یہ و اسلم اللہ عند کے جبرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا:

'' کیاتم اللہ کی مقرر کر دومزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟'' حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! میرے لیے استغفار فرما ہے ۔''

آئن فرت ای وقت کو به و اید ایندن تدو تنابیان و تیم به طبویا:

"او نوائم سے کیلی قوموں وسے ف اس بات نے باک کے ایا کہ ایران میں کوئی ہامون تا اور این جوری کر این توات سے انہیں ویت تھے الیکن ایراوئی کنز ورآ وی چوری کرتا نتی توات سے انہا وات کے اس فرات کی جس سے قبضے میں میہ کی جان ہے ۔.. اگر فالمحمد بنت میں جوری کرتیں تو میں ان کا بھی باتھے کا ب ویت اس کے بعد آ ہے سبی المد مایہ وہائم کے محم سے اس عورت کا ہاتھے کا ان ویا گیا۔

پیر مسلورا کرمسلی اینده پیدوسلم نے قتاب بن اسید رضی ایند عندُ و کار معظمد کا والی مقم ر فر مایا۔ انہیں تکلم و یا کہ لو وال و نماز برخایا کریں۔ یہ پہنے امید بین جنہوں نے فتق کارٹ کی عدر کار میں بیما عت سے نماز برخانی آب سلی القد علیہ وسلم نے حضر سے معافر بن جبل رضی القد عند کے پاس تجھوڑ ا... تا کہ وہ او گول وحدیث اور فقد کی استہم ویں۔

عنا ب بن اسيد رضى المتدعن وتتوك بإزول اور ب نمازول بربهت سخت تتح... وو

لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں میں نے سا کہ وہ بلاوجہ ہماعت کی نماز تہور تا ہے، میں اسے قبل کرووں گا... ان کی اس بنی کو د کبیر کر مکہ کے اوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی:

''اے اللہ کے رسول! آپ نے اللہ کے گھر والوں برعتاب بن اسید جیسے دیباتی اور اجد آ دمی کوامیر مقرر کر دیا ہے۔''

يه ي صلى التدعديد وسلم في جواب مين ارشا وفر مايا:

''میں نے خواب میں ویکھا ہے کے عمّا ہے جنت کے دروازے پرآئے اور بڑے زور سے زنجر ہلائی۔ آخر دروازہ کھا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سے باند فر وایا ہے ، جو شخص مسلمانوں برظلم کرنا جا ہمتا ہے ، عمّا ہ اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے کے اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے کے ایس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرے کے تنارر نے ہیں۔'

فق ما ہے جد عزوہ وہ نین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کوغزوہ وہ وازن اورغزوہ اوطاس بھی کتے ہیں۔ جب اللہ اتعالی نے اپنے نبی سکی اللہ علیہ وسلم کے بانھوں بر ماہ فتی فر مادیا تو سبھی فلیاوں نے اطاعت قبول کرلی مگر فلیا۔ بنی جوازن اور بنی نقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کردیا۔ یہ دونوں فلیلے بہت سرکش اور مغرور تنے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے گئے۔

" خدا کی قسم! محرکواب تک ایت او گول سے سابقد بیرا ہے جو جنگول سے انہی طرح واقت بی نہیں تھے۔'

اب انھوں نے جنگ کی تیاری شروع کردی ... انھوں نے مالک بن توف نفییری کواپنا سروار بنالیا۔ (پیابحد میں مسلمان ہو گئے تنے ) جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سروار بنالیا تو ہم طرف ہے مختلف قبیلے برڈی تعداد میں آ آ کراشکر میں شامل ہونے لگے۔

آخر مالک بنعوف نے اپناپیشکر لے کراوطاس کے مقام پر جا کرپڑاؤڈ الا۔

ادھر جب آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کوخبری ملیس کہ بنی ہوازن نے ایک بڑا اشکر جمع کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلّم نے ایک صحابی حضرت عبداللّہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا:

('ان کے شکر میں شامل ہوجانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کررہے ہیں؟''

چنانج وہ بنی :وازن کے لشکر میں شامل ہوگئے... ان کی باتیں سنتے رہے، پھر والیس آکر آنخضرت صلی اللہ مدید وسلم کوساری تفصیلات سنا نمیں۔ قبیلہ بنی ہوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع ملی تومسکرائے اور ارشا وفر مایا:

''انث ،الله! كل بيرب بيجه مسلمانوں كے ليے مال نتيمت ہے كا۔''

آنخضرت سلی اللہ ملیہ وہ ہم ارنو جوان کا معظمہ اور گردونوان کے تیے۔ باقی وی ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان ہیں وو ہزار نو جوان کا معظمہ اور گردونوان کے تیے۔ باقی وی ہزار وہ صحابہ سے جوآب صلی اللہ علیہ وہ ہم اتھ آئے تھے اور جن کے باتھ پراللہ تعالی نے مکہ فنح کرایا تھا۔ جب اسمائی لشکر وہمن کے بڑاؤکے قریب بنیج گیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کرایا تھا۔ جب اسمائی لشکر وہمن کے بڑاؤکے قریب بنیج گیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ من کی صف بندی فرمائی۔ مہاجرین اور انصار میں جھنڈ کے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پر چم آپ نے حضرت معد بن مہاجرین اللہ عنہ کے بیر دفر مایا۔ ایک پر چم حضرت سعد بن ابی وقائس رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عدرت میں منذررضی اللہ عنہ کوعطافر مایا۔ ایک پر چم اسید بن آپ یسلی انلہ عنہ کوعنایت فرمایا۔

جب حضورا کرم صلی القد علیه وسلم اینے خچر برسوار ہوئے تو دوزر بیں پہنے ہوئے تھے۔ خود (او ہے کا ہیامٹ ) بھی بہن رکھا تھا... حضورا کرم صلی القد علیه وسلم اپنے اشکر کو لے کر آگے بڑھے۔

مشر کوں کے شکر کی تعداد میں ہے ارتھی اورانھوں نے اپنے کشکر کو پہاڑوں اور در وں میں

آبسیار کھا تھا۔ جو نہی اسلامی اشکر وادی میں وافعل ہوا، مشرکین نے اچا نک ان جگہوں ہے مسلمانوں پر جملہ کر دیا اور زبر وست تیرا ندازی شروع کر دی۔ بیلوک ہے بہی بہت ماہرتی انداز ... ان کا نشا نہ بہت ہجئے تھا۔ اس اچا نک اور زبر وست جملے ہے مسلمان گھبرا گئے ... ان کا فشا نہ بہت ہجئے تھا۔ اس اچا نک اور زبر وست جملے ہے مسلمان گھبرا گئے ... ان کے پاؤل اکھڑ گئے ... مشرکیین کے بزاروں تیرا یک ساتھ آ رہے تھے ... بہت ہے مسلمان منہ پھیر کر بھا گے ... انیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسکم اپنی جگلہ ہے مسلمان منہ پھیر کر بھا گے ... لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسکم اپنی جگلہ ہے۔

مسلمانوں کا نشکر میں اس روز دراصل کہ سے کچھ مشرک بھی چلے آئے... یہ مال غنیمت کا ایلی میں آئے شخص... جب زبردست تیراندازی جوئی تو بیا یک دوسرے ت کہنے گئے:

'' بھٹی موقع ہے میدان ہے بھا گ نگلنے کا… اس طرح مسلمانوں کے حوصلے بہت : وجا نمیں کے۔''

'' میں اللہ کا رسول ہوں! میں مُحمّر بین عبد اللہ ہوں! میں اللہ کا بند و اور اس کا رسول

،، بول- اس كے ساتھ آپ سلى الله عليه وسلم في مفترت عباس رضى الله عنه سے فر مايا:
" عباس! لوَ ول كو بِكارو! اور كَبو! اب سروه الفسار! اب بيعت رضوان والو! اب مباجرين ـ"
مباجرين ـ"

حضرت عباس رضی امتد عنه بلند آواز میں بکارے... مسلمانوں کو بلایا... جومسلمان مسلمانوں کو بلایا... جومسلمان حضورا کرمسلی امتد عایہ وسلم کے کروجن تھے، انھوں نے کا فروں پر زبروست حمالہ کرویا... ادھر آ ب سلی امتد مایہ وسلم نے منگر دیوں کی ایک مٹمی اٹھائی اور کا فروں کی طرف بجینیک دی مساتھ بی فروا:

" به چبرے بگڑ جا کیں۔"

اس وقت تک هفترت عباس رضی الله عنداور چنده ومرے صحابہ کی آواز سن کر بھا گئے ہوئے مسلمان بھی واپس بیٹ چیا شخصا ورانھوں نے ہم کراڑ ناشہ و ن کر ویا ہیں.. اس طرح جنگ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی ... کنگر ایوں کی اس مشمی کواللہ تعالی نے اپنی قدرت ت کا فرول کی آئیکھوں میں کیا کرت کے واک کی آئیکھوں تک بینچا ویا... بیدان کی آئیکھوں میں کیا کرتی کہ وہ بری طرح بر بدواس ہوگئے ۔ اس جند کے شروع ناون نے سے بہا شکر کی تعداد دکھے کرایک صحافی نے بیکہا تھا:

0 0 0

#### طائف كامحاصره

ساتھ ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا:

''جس شخص نے من مشرک گولل کیا ہے، اس کے بتھیارو فیم وائی کے ہموں تے۔''
حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی جوازن کے کچھلوگ اوطاس کے مقام پر پہنچ کے ۔''
سند سندوں نے وہاں ڈیر نے ڈال ویے۔ آئے فسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو
سام اشعم کی رہنی اللہ عنہ کوا کیا۔ وسند و کے سران کی طرف روانہ فر مایا اور خو دا ہے نہیے میں
اشر اشعم کی رہنی اللہ عنہ کوا کیا۔ وسند و کے سران کی طرف روانہ فر مایا اور خو دا ہے نہیے میں
انشر اف لے آئے۔

حضرت ما تخر بن عمر ورضی الله عند سے روایت ہے کہ فردوہ تنین میں میری پیشانی میں ایک تیا اللہ عند سے ایک نیز کر انگار کیم سائی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الکیک تیم آر کیم سائی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست می رک میری پیشانی سے بیٹ تک پھیرا۔خون اسی وقت بند ہوگی اور میرے لیے وست می رک میری پیشانی برباقی روگیا۔

حضرت خالد بن ولیدرضی القد عنه بھی اس جنگ میں زنمی بوئے تھے۔آنخضرت صنی القد عذیہ وسلم نے اپنالعاب و بمن ان کے زخم پرلگایا۔ وہ فرماتے میں کے آکلیف اسی وفت جاتی رہی۔

حنین میں مشرکول کی شکست کے بعد بہت ہے اوگ مسلمان ہو گئے۔وہ جان گئے تھے

كەرسول التدسلى التدنياب وسلم كوالله تعالى كى مدوحاصل ہے...

يهرآ ب صلى الله عليه وسلم نے علم فرمایا:

''تمام قیدی اور مال نتیمت ایک جگه جمع کرویا جائے۔''

جب میہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ سب بھی جعرانہ کے مقام پر بھیجوا ویا... غزوہ طا نف سے واپسی تک میسارا سامان و بین ربا ، لیعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔

کیم آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ بنی ہوازن اوراس کا سالار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وفت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔

میاطلان من پرخضورا کرمسلی الله علیه وسلم طائف کی طرف روانه ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فر مایا۔ اس وستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه کومقر ر فر مایا۔ آخر یہ شکر طائف پہنچ ہی یا اور اس قلعہ کے پاس جا تھبراجس میں ، لک بن وف اور اس کا بچا تھج اشکر یا ہے ہے کا تھا۔ مشرکول نے جو نہی اسلائی شکر کو دیکھا، انھوں نے قعمہ پر اس کا بچا تھجا اندازی نی ... ان تیروں سے بہت سے مسلمان زشی ہوگئے۔ ایک تیر حضرت ابو غبر ن بن جہر بی الله عنه کی آئھ میں لگا۔ ان کی آئھ جا ہ نگل آئی۔ بیا بی آئیھ جھنے کے جشرت ابو غبر ن بن جہر سنی الله عنه کی آئھ میں لگا۔ ان کی آئیھ جا ہ نگل آئی۔ بیا بی آئیھ بیس کے جسرت سنی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض این

''الله كے رسول!ميري بيآ نگھ اللہ كراستے ميں جاتی رہی۔''

أتخضرت صلى الله عليه وسلّم في ارشا وفر مايا:

'' اَ اَرْتُمْ جِا بُوتُو مِیں دِنا کروں گااور تمباری بیآ نکھ واپس اپنی جَلّه برٹھیک بوجائے گی... اگرآ نکھ نہ جیا بوتو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔''

اس پرانھوں نے فرمایا:

" بھے تو جنت ہی عزیز ہے۔"

په کهااورا تکمه تجینک دی...

نز وه طا أغف مین جواوک تیم ول سے زخمی ہوئے تھے،ان میں سے بارہ آ دمی شہادت پا کئے۔ آ خر آ تخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم قلعہ کے پاس سے بٹ کراس جلّمہ آ گئے جہال اب مسجدِ طا کف ہے۔

قلعه کامحاصره جاری تھا کہ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عندلشکر ہے نگل کرآ گئے ہوئے۔ اور ایکارے۔

"كوئى ہے جوميرے مقابلے برآئے۔"

ان کی لاکارے جواب میں کوئی مقابیے کے لیے نہ آیا۔ قاعدے او پرت میدیا لیال نے کہا:

'' ہم میں سے کوئی شخص بھی قاعد سے اتر کرتم ہارے پاس نہیں آئے کا۔ ہم قاعد بندر میں کے ایم میارے پاس نہیں آئے کا۔ ہم قاعد بندر میں کے ایم میارے پاس کھائے ہے کہا تنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی بوسکتا ہے ... جب تک ہمارا فاد ختم نہیں : و جاتا ، ہم با ہم نہیں آئیں گے ... تم اس وقت تک تنہ سکتے ہوتو نظیم ہے رہو۔''

می صرے کو جب کئی وان گزر کئے تو حضرت عمر بنتی اللہ عندے آئے ضر ت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا:

> " تبطأ نف والول برفيصله كن حمله كيول نبيس فرمار ہے؟" اس كے جواب ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلّم نے فرمايا۔

'' الجمی جمعے طاکف والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا خلام ہیں ما!… میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔''

"اجھاتو پیمر تملے کی تیاری کرو۔"

لوگوں نے فورا حملے کی تیاری کی اور قلعہ پر دھاوا بول دیا... ادھرے تیرا نداری شروع ہوگئی...اس طرح بہت ہے مسلمان زخمی ہو گئے ۔اس کے بعد آپ نے کھرا علان فر مایا: ''اب ہم ان شاءالقدروا نہ ہور ہے ہیں۔'

اس مرتبہ بیا علان س کرلوگ خوش ہو گئے ... اور فر مال برداری کے ساتھ کو جی تیاری کرنے گئے۔ بید کھ کر آپ سلی القد علیہ وسلم بنس پڑے ... آپ کو بنتی اس بات برآئی کہ پہلے تو لڑنے بیر تیار مجھے اور والیس جانا براہموس کررہ بے تھے ... اب س قدر جلد اور خوشی سے والیس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔

ورانسل اب صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل ورست تھی۔ وائیس روائگی کے وفت آنخضرے صلّی اللّہ ملیدوسلّم نے ارشا وفر مایا:

''اللہ آق کی کے سوا کوئی معبور نہیں۔اس کا وعدو سچا ہے۔اس نے اپنے بندے کی مدو فرمانی ... اس اسلیمے نے ''احزاب'' کو نظست وی ۔''(احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت ہے گروہ جمع ہوں۔)

مجھ آ گے بڑھنے یرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' ہم اوٹے والے میں، توبہ کرنے والے میں اور مبادت کرنے والے میں اپنے پرورد کاری اورای کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔''

طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ججرت سے پہلے بھی حضور نبی اکرم عملی اللہ علیہ وسلم فو بہت ستایا تھا، اجوابہان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود پہلے بھی حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدوعا نہیں کی تھی اور اب بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے میدوعا فرمائی:

" ''اےاللہ! بَی تُقیب کو ہدایت عطافر مااورانھیں مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہمارے یاس بھیج دے۔''

اس اٹرائی میں حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کے بیٹے حضرت عبدالتدرینی القدعنہ بھی زخمی

، و نے تھے، اس زخم کے اثر ہے وہ چنارسال بعد حضرت ابو بکر صدیق رئنی اللہ عند کی خلافت میں انتقال کر گئے۔

وائین کے سفر میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وتلم جعر انہ کے مقام پر تینجینے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک طے۔ سراقہ وہ فضی ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ نے حصارت ابو بکر صداتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کی تو انسول نے انعام کے الما کی میں آپ صلی اللہ عیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، نز و کید جنبی پران انسول نے انعام کے الما کی میں آپ صلی اللہ عیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، نز و کید جنبی پران کے معور سے پاؤل زمین میں جیس کئے تھے، انسول نے معافی ما کی تو کھوڑے کے پاؤل انکی آئے بیٹر ہے تو گئی آئی اور نے ول سے معافی ما کی اور کے تھے، اس برا سا بوا، آخر انسین جو نے تھے، ایک ناخول نے آپ معانی ما کی ۔۔۔ کیم والیس لوٹ کئے تھے، اس برا سا بوا، آخر انسین جو نے تھے، ایک ناخول نے آپ میں اللہ عیہ والیس لوٹ کئے تھے، اس برا سا بوا، آخر انسین جو نے تھے، ایک ناخول نے آپ میں اللہ عیہ والیس لوٹ کئے تھے، اس

"اے محمد العمل جا متا ہوں ... ایک دان سماری و نیامیں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے ...

"پ او کول می جا نوں کے مالک ہول کے ... اس ہے مجھے اپنی طرف ہے ایک تج برلکھ
د ہے تھے تا کہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھھ
مون ہے ہیں آئیں۔'

ان کی درخواست برآب سلی امتد علیه و تلم نے حضرت ابو بکر صدیق رفتی اللہ عنه یاان کے خاام حضرت عامر بن الی فہیر و رفتی اللہ عنه ہے تخریر کھوا کر انجیں دی تنمی ... سرق اب حضورا کرم صلی اللہ علیہ و تلم ہے ما قات کے بیے بی آئے شے اور جعر ان کے مقام پر بید عضورا کرم صلی اللہ علیہ و تلم ہے ما قات کے بیے بی آئے شے اور جعر ان کے مقام پر بید ما قات بو قات بی مقام کر جائے ہے ... سراق یہ بن ما قات بو قات بید یکارر ہے تھے ... سراق یہ بن ما لک اس وقت بید یکارر ہے تھے ... سراق یہ بن ما لک اس وقت بید یکارر ہے تھے ... سراق یہ بن ما لک اس وقت بید یکارر ہے تھے ... سراق یہ بن ما لک اس وقت بید یکارر سے تھے :

'' میں سراقہ بن مالک بول… اور میرے پاس اللہ کے رسول اللہ سانی اللہ علیہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔''

اس كالفاظان كرآ تخضرت صلى القد عديه وسلم في ارشاوفر مايا:

'' آج وفا محبت اوروندے کا دن ہے،اے میرے قریب لاؤ۔'' سحابۂ کرام نے سراقہ کوآنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلّم کے قریب لا کھڑا کیا... آپ ان سے بہت مہر بانی ہے بیش آئے۔

پیرآپ صلی اللہ علیہ و ملم نے حنین کے مال نتیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا... حنین میں جو قیدی باتھ گے، ان میں آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کی رضاعی بہن شیما بنت حلیمہ سعد یہ بھی تھیں ۔ یعنی آپ کی وایہ حضرت حلیمہ سعد یہ کی بیشی تھیں اور بچین میں آپ کی دودھ شریک ببن تھیں۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھیں تو صحابہ ہے کہنے گیس اور بچین میں آپ کی دودھ شریک ببن جول ... لیکن انھول نے شیما کی بات پر یقین نبیس کیا تھا... آخر انعمار کی ایک جماعت انھیں آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیما کی جب آپ کے میا منے آئیں تو بولیں:

''اے محد! میں آپ کی بہن ہوں۔''

التعليه وسلم في الله عليه وسلم في ان سے بوجها:

"اسبات كاكيا ثبوت بـ"

جواب میں شیما بولیں:

''مير ڪانفو ڪھے پرآپ ڪ کائے کا نظان ہے ... جب ميں نے آپ کو گود ميں اٹھا رکھا تھا۔

آنخضرت سلّی الله علیه و سلّم نے اس نشان کو بہچان لیا۔ بہچانے بی آپ کھڑے بو گئے۔ان کے لیے اپنی جیا فی اور انھیں عزت سے بٹھایا۔اس وقت آپ کی آئٹھوں میں آنسوآ گئے…اور فرمایا:

''تم جو کچھ ما نگوگی ، دیا جائے گا... جس بات کی سفارش کروگی ، قبول کی جائے گی۔''

0 0 0

## غ وه تبوک

اس پرشیمان اپنی قوم کے قید یوں کور ہا گرے کا مطالبہ کیا۔ قید یوں کی اتعداد تھے ہار مسلمی استخص آنخط سے حمل اللہ عالیہ استمام نے بیاب قیدی شیما اپنی قوم کے لیے بحد با سبب کو تھیوڑ دیا۔ بیاحد در ہے شریفا نہ سلو تھی ،اس طرح شیما اپنی قوم کے لیے بحد با برکت ثابت ہوگئیں ... اس نے بعد بنی ہوازن کے دوسرے قید یوں کو بھی رہائی ماں گئی۔ برکت ثابت ہوئیں ... اس نے بعد بنی ہوازن کے دوسرے قید یوں کو بھی رہائی ماں گئے۔ ما کہ بن فوف جند کے میدان ہے فرار ہو کر جا ان چیج کے تھے، جب کدان کے تعمر والے قیدی بنا ہے کئے تھے۔ آنخیفر ہے صنی الند عالیہ انتہا ہوں ہوں ہا سردیا۔ جب ما لک بن فوف رہنی اللہ عند والی تھے اس کے ساتھ آنخیفر ہے صنی الند عالیہ والم می خدمت میں حاضر سلوک کا پیا چیا تو وہ بھی طاکف ہے گئی کر آپ حسلی اللہ عالیہ والم می خدمت میں حاضر ہوگئے سے اسلام اس دفت جر اند کے مقام پر تھے ... انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آنخیفر ہے حستی الند عالیہ وسلم نے آخین بنی ہوازن کے ان لوگوں کا امیر بناد یا جو قبول کر لیا۔ آنخیفر ہے حستی الند عالیہ وسلم نے آخین بنی ہوازن کے ان لوگوں کا امیر بناد یا جو مسلمان ہو گئے تھے۔

جعر اندے تعنوراکر مسلی الله علیہ وسلم مَلهٔ معظمہ روانہ ہوئے گلے تو عمرے کا احرام باند دولیا۔ وہاں سے روانہ ، وَسررات کے وقت مَلهٔ عین داخل ہوئے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم مسلسل لبید (لیمنی تبییہ ) پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ، ویر حضوراکر مسلی الله علیہ وسلم 27 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ والیاں تشریف الانے۔ فتح کید کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گنی اوروہ جوق درجوق اسلام قبول کرنے گئے۔

رجب 9 ججری میں غزود تبوک پیش آیا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم الوا ہے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملیں کہ رومیول نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر ایا ہے اور بید کہ انھوں نے اپنے ہر اول دستوں کو بلقاء کے مقام تک بھیلا دیا ہے ... بلقاء ایک شہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو تیاری کا تھم فر مایت سے تو یہ بین بتات صلی الله علیہ وسلم معابہ کرام رضی الله عنہ کو جنگ کی تیاری کا تھم فر مایت سے تو یہ بین بتات سے کہ جانا کہاں ہے ... مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے اسکین غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا ، اس بینے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فیا صلے پر تھی ... میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا ، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فیا صلے پر تھی ... راست کی نکارہ دیتے جا بڑی امن سب نہیں تھی ... اس کے ملاوہ وشمن کی تعداد

غز وہ تبوک آنخضرت صلّی اللہ مدیدوسلّم کا آخری غز وہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی آخری غز وہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی نز وے بیس آشر بیف ندلے جائے۔ البعثة مہمات کے لیے سی بہ کرام رضی اللہ عنہم کورواند فر ماتے رہے۔

سامان جنّک اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے آتخضرت سلی التد مدیہ وسم نے المداد کا اعلان فر مایں اس اعلان کا سنتا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنامال اور دولت پانی کی طر ت خرج کیا۔ حضرت عثمان رضی القد عند نے تواس قدر دولت لنائی کہ کوئی دوسر اشخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابر کی ندکر کا ۔ انھول نے نوسواونٹ ، ایک سوگھوڑ ہے ، دس بزار دیناراور ان کے علاوہ بے شارز اور اور یا۔ حضرت عثمان رضی القد عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''اے اللہ! میں عثمان ہے راننی ہول! تو بھی ان ہے راضی ہوجا۔'' ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے و عا

فر ماتے رہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیالفاظ بھی ارشادفر مائے: ''آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انھیں نقصان نبیس پہنچا سکتا۔'

یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ عدیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ بلیٹ کو رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ملاوہ جو دوسرے مال دار صحابہ تھے، انھوں نے بہمی لشکر کی تیاری میں زبر دست امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے… اس کی تعداد جپار ہزار درہم کے برابر بھی ۔ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوجھا:

''ابوبکر!ا ہے گھر والول کے لیے بھی یکھوڑا ہے یا نہیں۔'' جواب میں انہوں نے عرض کیا:

'' میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول جھوڑ ا ہے۔''

حضرت عمر رضی القد عندا پنا اصف مال لائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی القد عند بھی بہت سامال لائے۔ حضرت مباس بن عبدالمطلب رضی القد عند بھی بہت مال الائے۔ حضرت مباس بن عبدالمطلب رضی القد عند بھی بہت مال الائے۔ حضرت مباس بن عبدالمطلب رضی القد عند بھت وسق مورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم ابن عدی رضی القد عند نے سنت وسق تھجوروں کے دیے۔ ایک وسل ایک اونٹ پر الوا جا سکے ... میدوزن تقریباً یونے جارٹن بنتا ہے۔

" خرکار جنگ کی تیاری مکمل ہوگئی۔ آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم تمیں ہزار کے شکر کے ساتھ دروانہ ہوئے ۔ اس انتظار میں وس ہزار گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عندکو مدین مناورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔

اس الشكر ميں سيجه من فقين بهتی شامل ہوئے... ان ميں منافقوں كا سر دارعبداللہ بن افي اللہ منافقوں كا سر دارعبداللہ بن افي سلول بهمی تھا... میں میں ہے اکثر منافقین تو سلول بهمی تھا... میں ہے اکثر منافقین تو شروع بی ہے ساتھ نہيں دیتے تھے، بھر جانے والول میں ہے بھی بہت سول كی ہمتیں

1001

جواب دے گئیں اور وہ کجھ ہی دور تک چلنے کے بعد والیں لوٹ گئے۔اس طرح منافقوں کا بول کھل گیا۔

حضورا کرم تعلی القد علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب
سے بڑا پرچم حضرت ابو بکرصدیق رنسی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
آپ صلی القد علیہ وسلم نے مدید منورہ ہی میں کھیرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ
عنہ کو پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا:

'' کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تہماری حیثیت میرے لیے وہی ہو جوموی علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام نبی تھے… اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔''

ریاں کر حفظرت علی رمنی القدعنہ مطمئنن ہو گئے ... سوائے غز وہ تبوک کے اور کو کی غز وہ ایسانہیں جس میں حصفرت علی رمنی القدعند شر کیک نہ ہوئے ہوں۔

اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کھنڈرات کے بیاس سے گزر ہے جوتوم شمود کا وطن تھا اور جشمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و ہر باوکر دیا تھا۔اس مقام سے گزر نے وقت آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اپنے سرمبارک ہر گیرا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تا کہ جلدا زجلد وہاں سے مزرجا نمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رسی اللہ عنہم سے فرمایا تھا:

''ان کھنڈرات کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہوجاؤجس میں بیقوم ہوئی تھی۔'' آپ نے بیانلان بھی فرمایا:'' آئ رات ان پرآندھی کا زبر دست طوفان آئے گا۔جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے، وہ اس کو ہاندھ کرر کھے۔'' ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی فرمایا:

'' آن رات کو کی شخص تنبااینے پڑاؤے باہر نہ جانے بلکہ کسی نہ کسی کواییے ساتھ و ضرور

رکھے۔

کیم اتفاق ایبا جوا که ایک شخص کی ضرورت سے تنبابا برنگل گیا۔ نتیجہ یہ که اس کا دم کشت گیا۔ ایک دوسراشخص اپنے اونٹ کی حلاش میں نگل کیا۔ اس کا انجام ریہ جوا کہ جوااسے اڑا کے گیا۔ ایک دوسراشخص اپنے اونٹ کی حلاش میں نگل کیا۔ اس کا انجام ریہ جوا کہ جواات کا علم جوا کے گئی اور بہاڑوں پر جا بجین کا۔ آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دووا قعات کا علم جوا تو فرمایا:

'' کیا میں نے کہانہیں تھا کہ کوئی تنبانہ جائے؟ باہر جانا پڑجائے تو کسی کوساتھ لے کر نکلے''

اس م کے دوران ایک روز پانی باکل تم ہوکیا۔ بیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔
آخرلوگوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے باتھ اشائے رہ جب تک کہ باتھ اشائے رہ جب تک کہ بارش نہ وگئی۔ اوراتن بارش ہوئی کہ سب سے اب ہوگئے ۔ اشکر نے اپنے برتن بھی بھر ہے۔

بارش نہ وگئی۔ اوراتن بارش ہوئی کہ سب سے اب ہوگئی کم ہوگئی۔ آپ سلی اللہ عدیہ وسلم ناوٹنی کم ہوگئی۔ آپ سلی اللہ عدیہ وسلم ناوٹنی کو تااش کرنے کا حکم فر مایا... اشکر میں آجھ منافق رہ کئے تھے... وہ والیس نہیں گئے تھے... وہ والیس نہیں گئے۔

''محمر صلّی اللّه علیه وسلّم کا دعویٰ تو به ہے که وہ نبی میں… اور بید سلمانوں کو آسان کی خبر س سنات ہیں انگین انھیں بیمعلوم نہیں که ان کی اونٹنی کہاں ہے۔'' سیخونشہ معلق مداری سلّم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا کا معالم کا کا معالم کا کا معالم کا کا

آنخضرت صنّی الله علیه وسلم تک منافقین کی بیه با تیس فورا ہی پہنچ سنیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے لوگوں کے سامنے ارش وفر مایا۔

'' مجھ تک بچھالوگوں کی بیربات بینجی ہے، اللہ کی تشم! میں انھی باتوں کو جانتا ہوں جواللہ تفالی مجھ تک بچھا ہوں کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ فال فالوں وادی میں ہے۔ اس کی مہارا کیک درخت کی شبنی میں الجھ تی ہے۔ تم اوک وہاں جاؤاور اومٹنی کومیرے یاس لے آؤ۔''

لوَّك وبال يَنْ تَوْ اوْمَنْ كُواى حالت ميں يايا جيسا كه ٱنخضرت صلَّى الله عليه وسلَّم ن

فرمايا تتيا\_

''ابوذر بوں کے سالدان پر رہت فرمائے ، آیلے ہی پیدل ہے آرہ میں ، آکلے ہی مریائے ہی میں ایکے ہی مریائے میں بولی ) اور ایکے ہی دوبار دزندہ ، و سرقیامت میں انھیں گے ۔''

«نغرت البوذ رففاری رضی الله عندئے بارے میں آتخضرت سنگی الله علیہ استمام کی مید بیش کو کی افظ بد فظ بوری بونی رحض ت عنان غنی رضی الله عندئے زمائے میں وہ ربذہ کے وریان مقام پر چلے گئے متعے ۔۔ وہیں ان کی موت واقع ہو کی تھی۔ آ خراسا بی اشدر نے تبوک نے مقام پر بین تو اواقالہ۔

0 0 0

#### تبوک سے والیسی

وہاں پہنے کر معلوم: واکتہ ہوئے گئے میں پانی بہت کم ہے۔ انشکر کی ضہ ورت اس سے بوری نہیں ہوسکتی۔ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے وست مبارک میں پانی سیا اوراس کو مند میں لے کروا پس چشت کے وصلت برگلی کردی ... چشمہ اس وقت و بلنے لکا اور پورا نجر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرائی حاصی کی۔ پیطا قد اس وقت ہو کئی بنجہ ہتی ... اس موقع پر نہی اً مرم صلی القہ علیہ وسلم نے حضرت معد فرضی المتدعنہ سے ارشا وفر مایا بنجہ ہتی ... اس موقع پر نہی اَ مرم صلی القہ علیہ وسلم نے حضرت معد فرضی المتدعنہ سے ارشا وفر مایا ہو گئے۔ ان اے معا فرا اَ مرتم ہور کی مر نے وفا کی تو تم دیکھو کے بیطا قد ہوئی وہماری خور نین ہونا ہو ای نظر آئے گی ۔ مورث علامہ این جو نے گا۔ اللہ تعلیم کی مردو چیش کی میر مردو بیش کی میر مردو ہوں ہوا تھا۔ اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم نیا کہ کہ ایک رات کو گئے مردی اللہ علیہ وسلم نے بالل رضی المتدعنہ کو جا کی کرائی کرنے وہ وہ ایک کرائی کرنے وہ قال اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالل رضی المتدعنہ کو جا کہ کہ کرائی کرنے وہ وہ کو تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالل رضی المتدعنہ کو جا کہ کرائی کرنے اور فرح کے وقت انتها نے کا تھا۔ کو کھم دیا تھا۔

حضرت بلال رضی الله عنه نیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ا آغاق ت ان کی بھی آئلیمالگ کی تھی ،وہ بھی سوت رہ گئے تھے۔اس طرت نماز کاوقت نگل ًیا۔آنخضرت صلَی الله ملیہ وسلَم في حضرت بلال رضى الله عند سے فر مایا:

"كيامين نے تم ہے كہانبيں تھا كہ ميں فخر كے وقت جگادينا؟"

جواب میں حضرت بلال رضی الله عنه نے عرض کیا:

''اے اللہ کے رسول! جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا، اس نے مجھے غافل کر دیا۔'' لینی مجھے بھی نیندآ گئی تھی۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہے پڑاؤاٹھانے کا حکم فر مایا اوراس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی۔ بیٹنی یہ قضانمازتھی۔

تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہوگیا... آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کو بیہ بات بتائی گئ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خطرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ماکو تھم دیا:
\*\* کہیں سے یانی تلاش کر کے لاؤ۔''

میدونوں حضرات و ہاں سے چل کررائے پر آبیٹے ہے... جلد ہی انھوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آئے ویکھا... وہ اونٹ پرسوارتھی۔اس نے پاؤں دونوں طرف ایکار کھے تھے اور مشکیز وں میں پانی نیمر رکھا تھا۔انھوں نے اس سے پانی ما نگا۔اس پروہ بولی: '' میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں... میرے بچ

ينتم بين - "

اس يرانھوں نے كہا:

" تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلو۔"

يەن كروە بولى:

'' کون رسول الله! وہ جادوگر ... جن کو بے دین کہا جاتا ہے ... پھرتو یمی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔''

اس کا جواب س کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی الله عنهمااسے زبروسی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب انھیں اس بڑھیا الله علیہ وسلم نے جب انھیں اس بڑھیا

كواس طرح لاتے ويكھا توان ہفر مايا:

"اسے چھوڑ دو۔"

پھراس ہے ارشا وفر مایا:

'' کیاتم جمیں اپنے پانی کو استعال کرنے کی اجازت دوئی ہتمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کرآئی ہو، اتنا ہی محفوظ رہے گا؟'' بڑھیا بولی:'' ٹھیک ہے۔''

اب آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے حضرت ابوقیّا و در صنی الله عنه سے فر مایا: 'ایک برتن لے آئے''

وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کامشکیز ہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا میں بیت اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کامشکیز ہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا میا پانی لیا شروع کردو۔'' اور کے فرمایا:''میرے قریب آجاؤاوریانی لینا شروع کردو۔''

سحاب کرام رضی الله عنهم نے ویکھ ... پانی اس برتن میں چشمے کی طرح اہل رہا تھا...
یوں لگنا تھا جیسے آپ صلی الله علیہ وسلم کی انگیوں ہے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن ہے بانی برتن لینے لگے ... پینے لگے ... پینے لگے ... پینے اپنے خالی برتن کھم انھوں نے اپنے خالی برتن کھم انھوں نے اپنے خالی برتن کھم لینے سے ... یہاں تک که تمام جانور سے جو گئے ... تمام برتن کھم گئے اور بانی اس برتن میں اسی طرح ترجوش ورر با تھا... اب آپ صلی الله علیہ وسلم نے وہ بانی واپس اس عورت کے مشکیز ہے میں وال و بااور اس کا مند بند کر نے بعد فرمایا:

و و تم او کول کے باش جو بہتی ہو، کے آؤ۔ '

آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ایک کیٹر انجھا دیا ... صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور تھجور وغیم والے آئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب است دے کرفر مایا:

" بہم نے تمہارے پانی میں ہے کچھ بیس لیا... مید چیزیں لے جاؤ... اپنے میتم بچوں کو

هاوينا-''

عورت جیرت زوہ تھی ... اس نے بیسارا منظرا پنی آنکھوں سے ویکھا تھا، ایسا منظراس نے بہت نے بہت نے زندگی میں بھی نہیں ویکھا تھا ... جب بیابی تو گھر بہنی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیرلگا دی۔ اس براس نے ساراوا قعد سایا... اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعد کاعلم ہو گیا۔ آخر بیہ بڑھیا بستی کے لوگوں کو بھی والوں کے ساتھ آنخضرت سنی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس نے اور اس کے قبید والوں نے آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ بوگیا۔

غز وہ تبوک میں ایک موقع برگھانے کا سامان نتم ہوگیا۔ حالت یہاں تک پینجی کہ ایک کھیجورٹ جاتی نو ایک پوری جماعت اس کولے کر بیٹھ جاتی ... پھر سب اوک باری باری است چوستے ... اور دوسروں کی طرف برو ہمادیتے ۔ آخرلو گوں نے عرض کیا:

''اگر آپ اجازت دیں تو جم اپنے اونٹ ذی کر کے کھالیں۔'
اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا:

''اے اللہ کے رسول! اُسر آپ نے بید اجازت وے وی تو سواری کے جانور ختم بوجا کیں گئی ہوئی چیز ہو، وہ لے بوجا کیں گئی گئی ہوئی چیز ہو، وہ لے آگے ... آپ ان مے فرمائے کہ جس کے پاس بھی کوئی چیز ہو، وہ لے آگے ... پھر آپ اس خوراک میں برکت کی وعا کریں۔''

چنانچالیا ہی کیا گیا۔ ایک کیڑا بچھایا گیا... جس کے پاس کوئی چیزتھی ، وہ لے آیا... جس سے باس کوئی چیزتھی ، وہ لے آیا... جب سب چیزی کیٹرے پرجمع ہو گئیں تو آپ سلی اللہ عدیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا:

''ابتم لوگ اینے اپنے برتن اس خوراک سے بھرلو۔'' سب اپنے برتن بھرنے لگے۔سب نے خوب سیر ہوکر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے، پورے لشکر میں کوئی برتن ایسانہ رہا جو بھرنہ لیا گیا ہو۔

تبوک کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل بندرہ دن تُشہرے۔رومی جونکہ اسلامی اشکر سے خوف زوہ ہو گئے تھے،اس لیے مقابلے پر نہ آئے… اوراس طرح

المحرار في السي

تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہوسکی...

اس دوران آپ سلی القد مدید و سلم قصر نمازی براجیت رہے بیعنی مسافر کی نماز ، جس مین ظهر ، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں جیار جیار رکعت کی بجائے دو دو درکعت ادا کی جاتی ہیں۔

آخر تبوک ہے والیتی کا سفرشہ وغ ہوا... راہتے میں چند منافقوں نے حضور اکرم سلی
القد علیہ وسلم کو کھائی میں وھکا دے کرفتل کرنے کی سازش تیار کی الیکن ان کی سازش کی
القد علیہ وسلم کو آتے سنی اللہ علیہ وسلم کو وقی کے ذریعے خبر دے دی... اس طری ان کی سازش
نا کام ہوئی ...۔

مدید منورہ کا سفر ابھی ایک دن کا باقی تھا اور اسلامی کشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ اتحالی کی طرف ہے تھم نازل ہوا کہ محبر سنر ار کوگراویں ... ہمسجد منافقوں نے بنائی تھی ... وہ اس مسجد کواپنی سازشوں کا مرکز بنانا جیا ہے تھے ... جس وقت حضورا کرم صلی اللہ ملیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے کشررے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مسجد میں دور کعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی ۔ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا تھا کہ والیت پر تبوی کی درخواست کی تھی ۔ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا تھا کہ والیت پر تبوی کا دوالیت پر تبوی کی درخواست کی تھی ۔ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا تھا کہ والیت پر تبوی کی درخواست کی تبوی کے این کی سازش ہے باخبر کردیا ، چنا نجیہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تھم دیا:

''اس مسجد میں جاوَاور جن اوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے، ان کی آئکھوں کے سما منے اس کوآگ لگا کر گرادو... اس مسجد کو بنانے والے بڑے فالم اوگ میں۔''

چنانچ صحابہ نے تکم کا تعمیل کی ... مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا نیا۔ مسجد کو ہالکل زمین کے ہرا ہر کر دیا گیا۔

جب حضورا کرمسلی اللّٰد ملیہ وسلم شکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہونے تو فر مایا: '' پیشہر یا کیز واور پرسکون ہے۔ میرے بروردگار نے اس کوآباد کیا ہے۔ پیشہرا ہے باشندوں کے میل کچیل کواس طرت نکال دیتا ہے جس طرت اوبار کی بھٹی اوہ کے میل کچیل کودور کر کے صاف کردیتی ہے۔''

براحد کے بہاڑے لیے فرمایا:

'' پیاحد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔''

اس سفر میں جانے سے بچھالوگوں نے جی جرایا تنفا... مدینه منورہ میں داخل ہوت ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فرمایا۔

"جب تک میں تکم نه دول ،تم اس وقت تک ان لوگول ت نه بولنا، نه ان کے ساتھ

المُصنابينيُصنا-''

0 0 0

#### واقعهُ ربيج اور بئرِ معونه

یر تکم ملنے پر سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اوگوں سے نیلیحدگی افتتیار کرلی۔ خود استحضہ سے صلی اللہ عنہم فی اللہ عنہم نے ان اوگوں سے نیلیحدگی افتتیار کرلی۔ خود استحضہ سے صلی اللہ عنہ وسلم نے بھی ان سے بات جیت بند کروی یہ صحابہ کرام نے تو بہاں تاکہ میں کتا تو اس نے اس سے بھی بات جیت ترک کروی۔ ترک کروی۔

جب جنسورا كرم صلى الله عليه و تلم تبوك كي ليعروانه : و عن تهي ، الله وقت منافقول كي اليد جماعت مدينه منوره بن مين ره تن تهي حان كي تعداد الله كريب تتى دانهول في جباد برنه جائ كي علاوه تين مسلمان الله عند بوصر في ستى كي وجه تنبيل على بها عند بيد منزت كعب بن ما لك ، مراره بن رق الله الله عند برن و الله بن الله عند بين الله عند بيت ترك الور بلال بن اميه رضى الله عند منه الله عند و عنى الله عليه و منام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا ابنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا بنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا بنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا بنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا بنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و مرا بنا بنا عند روس الله عليه و تنام كي خدمت مين حاضر ، و تنام كي تناف سي في تن كيا تو آب صلى الله عليه و تنام عند الله عليه و تنام كيا تو آب صلى الله عليه و تنام عند الله عليه و تنام كيا تو آب صلى الله عليه و تنام عند الله عليه و تنام كيا تو آب صلى الله عليه و تنام عند الله عليه و تنام كيا تو آب صلى الله عليه و تنام كيا تو تابع و تابع و تنام كيا تو تابع و تنام كيا تو تابع و تابع و

''تم لوگ جاوً!الله تمهارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔''

چندون بعد آپ سلی الله علیه وسم نے انھیں اپنی بیو بول سے بھی الگ رہنے کا تکم فرمادیا...
انھوں نے بیو بول کو اپنے مال باپ کے گھر بھیج ویا... البته حضرت بلال بن امیه رضی الله

عنہ بوڑھے تھے۔ان کے بڑھا ہے کی وجہ ہے انھیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کرخدمت کر علق ہے ... لیکن رہیں گے الگ الگ۔

اس طر آ بچاس دن گزرگئے۔ سب لوگ ان تین حضرات سے بات چیت تیجوڑ کیکے سے ۔ بچاس دن بعد القد تعالی نے ان کی تو بہ قبول فر مائی ۔ لوگول نے انھیں مبارک باد دی ... تیوں آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم دی ہے ... آ پ صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر : بورے ... آ پ صلی القد علیہ وسلم نے بھی انھیں مبارک باددی ... ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سامال صدفتہ کیا۔ غز وہ تبوک کے بعد آ مخضرت صلی القد علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا۔ البتہ صحابہ کرام کو مقالت میں آ مخضرت سلی البتہ صحابہ کرام کو مقالت میں آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بڑات خود حصہ نہیں لیا، ان مجمات کو مرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا، مرتبہ کی جمع کے ... ایسے سرایا خود وہ تبوک ہے کہا جو نا در بعد میں بھی ۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کوسرایا کے لیے دوانہ فر مایا۔ الن میں ہے واقعہ رجیع کی میں ہے واقعہ رجیع کی تفصیلات بڑ ہے واقعہ رجیع کی تفصیلات بڑ ہے۔

قبیله عشل اور قبیله قاره کا ایک گروه آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم کی خدمت میں حاضر بوا۔ ان اولوں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اینے کچھ صحابہ کو بھیجے و بیجیے۔''

رسول القد صنّی القد علیه وسلّم نے اپنے تجو سحابہ کوان کے ساتھ بھیجے ویا۔ان کے نام میہ بین ۔ مرشد بن ابو الا تح ، خلیب بن بین ۔ مرشد بن ابو الا تح ، خلیب بن عدی ، زید بن وشد اور عبداللہ بن حارق رضی اللہ علیہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشد بن ابو مرشد کوان برامیر مقرر فر مایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر بیلوگ رجیع بن ابومرشد کوان برامیر مقرر فر مایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر بیلوگ رجیع کے مقام پر بہنچے۔ رجیع حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔

یباں پہنچ کر قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگوں نے قبیلہ مزیل کوآ واز دی ، قبیلہ مزیل کے

لوگ فورا آ گئے... گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی... بیاوگ انھیں سازش کے تحت لائے تھے... قبیعہ مذیل کے اوگوں کی تعداد سوئے قریب تھی۔

ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا... انھوں نے بھی تلواریں سونت لیل ... اس طرح جنگ شروع ہوگئی ... اس جنگ کے متیج میں حصرت مرشد ، خالد بن بکیر ، حصرت ما ور عبد اللہ بن بکیر ، حصرت من اللہ عنہ مشہید ہوگئے ۔ زید بن وشنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو قار ہوگئے ۔ حضرت زید بن وشنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تشار ہوگئے ۔ حضرت زید بن وشنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تشار ہوگئے ۔ حضرت زید بن وشنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تشار ہوگئے ۔ حضرت زید بن وشنہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہیں ان او وں سے خرید لیا اور قتل کروادیا ۔ روگئے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ انھیں مکہ سے با بہ شعیم کے مقام پر الیا گیا ... تا کہ انھیں بھائی پر الیا کا دیں ۔ اس وقت حصرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نا کہ منہ اللہ عنہ ان سے فر ما ا:

''مناسب مجھوتوقتل کرنے سے پہلے مجھے دور کعت نماز اوا کر لینے دو۔''

انھوں نے اجازت دیے دی۔حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دورکعت بہت اچھی طرح اطمینان اورسکون سے بیٹھیں۔ پھران او کوں سے فرمایا

''میرا بی جیابتا تھا، بیددورکعت زیادہ لہی پڑھوں ۔ الیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمجی کرریابیوں ۔''

تاریخ اسلام میں قبل سے پہلے دور اُعت نمازسب سے پہلے دھنم سے خبیب بن مدی رضی اللہ عند بی نے ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی کے تئے پر کھڑا کیا ٹیا اور اجہمی طرح باندھا گیا۔اس وقت اُنھوں نے فرمایا:

''اے اللہ! میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول الند سنی اللہ ملیہ وسلّم کواس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان او کواں نے میر ے ساتھ کیا گیا ہے۔'' اس کے بعد بیددعا پڑھی:

"اے اللہ!ان کفار کو گن لے اور انھیں الگ اکب کر کے تل کراوران میں ہے ایک کو

بھی نہ چھوڑ۔

اس کے بعد کفار نے انھیں شہید کر دیا۔

قرایش مَندً کی ایک عورت ساا فد کے دو بیٹے حضرت عاصم رضی القدعنہ کے باتھوں قبل ہوئے سے اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کواس کی اس منت کا پہا گئی ہوئے عاصم رضی اللہ عنہ کواس کی اس منت کا پہا تھا، چنا نچہ شہید ہوئے سے پہلے انھوں نے دعا کہ تھی کہ اسالہ فیر کی ایاش ان کے باتھونہ کھا، چنا نچہ شہید ہوئے سے پہلے انھوں نے دعا کی تھی کہ اسالہ فیر کی ایاش ان کے باتھونہ کے دین نچے جب انھیں شہید کر دیا گیا اور وہ وک لاش والحداث کے لیے ہو جے تو الن پر شہد کی تھیوں نے جملہ کر دیا گئی گئی کہ رات کوالقہ تھی لیے میں ان کی ایش کی دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی ایش کی دائی کی ایش کی دائی کی دو کی دائی کی دائی کی دائی کی دائی کی دو کر تھا کی دو کی

حفرت خبیب رضی الله عند کی دعا تهمی بورنی بوتنی ... آنخضرت سلی الله عبدوسلم کووتی کنفرت خبیب رستی الله عدید وسلم کی وقت کنفر سند وسلم نیستانی الله عدید وسلم نیستانی به کرام کوجھی می فبرسنائی -

واقعدر جن کے دنوں ہی میں بنر معونہ کا اقعہ بیش آیا۔ اس فیصیل بہتہ یول ہے:
حضور نبی کریم سلی القد علیہ وسلم کے پاس فیمید بنی مامر کا سردار ابو مامرآیا۔ آپ صلی
القد ملیہ وسلم نے اسے اسلام کی وعوت وی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا:

'' میں جہتے ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اجبحا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپ
تہدے کا بہو خور والوں کی طرف جھین ویں ... وہاں فیمیلہ بنی مامر اور بنی سیم آباد ہیں، وہ وہ ال

'' مجھے نجد والوں کی طرف ہے اندیشہ ہے... کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ

يبنيا نيل .

بيه بات آ ب صلى القد مليه وسلم نه اس ليه فر ماني كه ابوعا مركا بيجاعا مربن طفيل اسلام كا بدترین وشمن تضااور و مال کے لوگ بھی شخت مخالف تھے۔ آپ کی بات س کر ابونا مر نے کہا: '' آپ کے صحابہ میری پناہ میں بول ئے،میری ذھے داری میں بول گے۔'' آ پ صلی القد نعاییہ وسلم نے اس سے و نعدہ کر لہا ... و نعدہ لے کر ابو نعام ر جیلا گیا۔ آپ نے حضرت منذربن عمرودنني التدعنه كوحياليس ياسترآ وميون كساتجة روانه فريايا بيسب كے سب نبایت عابداور زاہر حتابہ نتھے۔ آنخضرت صنّی اللّہ عدیہ وسلّم نے انھیں ا یک خط بھی لکھے مردیا۔ بیاوک مدینه منورہ ہے روانہ: وے اور بز معونہ پر جانٹیبرے۔ بر معو نہ بنی عامراور بنی سلیم کی سرز مین کے درمیان میں تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں ۔ ایعنی معو نہ كا كنوال - ال علاقي كوح وكباجا تائي - يبال ساه يتجرك ت ساستي يهال بيني كران مفنرات لـ من مناح من من من الله عنه كوا تخضرت سلى الله

عنبه وسلم كاخط دے كرعام بن طفيل كي طرف بهيجا۔

حضرت حرام رمننی الله عنداس کے بیاس پہنچے اور مخضرت صلی الله مدیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اوھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خط ویتے وقت ان سے کہا:

''اے او گو! میں رسول اللہ علیہ وسلّم کے قاصد کی حیثیت ہے تمہارے باس آیا ہوں ،اس کیے اللہ اور اس کے رسول پرایمان لے آؤ۔''

ابھی وہ بیرالفاظ کدر ہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کواشارہ کیا...وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلومیں نیز و دے مارا۔ نیز وان کے جسم کے آریار ہو گیا۔ فورا ہی ان کے منہ

> "الله اكبر! رب كعبه كي قتم مين كامياب بو كيا- " انھیںشہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے اوگوں ہے کہا:

"اباس كے باقی ساتھيوں کو بھی قتل کر دو۔"

انسون نے ایسا کر نے سے انکار کر ویا... کیونکد انہیں سے بات معلوم ہم کی کہ بیآئی والے دینر است ابوعا مرق پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار س کر عامر ہی طفیل نے بن سیم کو بازار اس کی باز بیقی بیار بیقی بیار عصب اور فروان کے اوک فورا آگئے۔ بیسب اوگ مسلمانوں کی طرف بر مصلمانوں نے جب بیصورت حال و کیمی تو فورا آگاوں کی طرف بر مصلمانوں نے جب بیصورت حال و کیمی تو فورا آگاوار میں سونت لیس... جنگ شروع جوئی ... آخر از سے افرات اور سے حال ہوگی فورا آگاوار میں صونت لیس ... جنگ شروع جوئی ... آخر از سے اور شدید زندہ فی کے اس میں صونت کیا ہوگی کرام شہید اور سے ان میں صونت کیا ہوگی کہ استرائی کرام شہید ان میں صونت کیا ہوگی کے اور شدید زندہ فی کئے۔ کفار نے ان میں صونت کیا کہ بیار کیا ۔ ابور میں کو میں کا میں میران جنگ سے انٹوری کیا تھے۔ کفار نے انٹوری کیا کہ بیار کیا ۔ ابور میران زخمول سے میں میران جنگ سے انٹوری کیا تھے۔ کفار سے تن زیدر میں میران جنگ سے انٹوری کیا تھے۔ کفار سے تن رہو گئے تھے۔

ان کے ملاوہ حینرت عمرو بن امہین میں من رفتی اللہ عنداوران کے ساتھ ایک اور صحافی جمی اس فرائی میں زندہ نتی کئے ... جب مشروں نے مسلمانوں وکھیں ہے میں لیا تھا تو بیدونوں اس وقت اونٹ جرائے گئے ہوئے تھے۔ جب اوسران حی بہوشہید کیاجا رہا تھا ،اس وقت مہند خدمت عملی اللہ مالیہ وسلم مدینہ میں خطبدارش وفر مارے نتھے۔

حیرے میں آئے کے بعد مسلمانوں نے بیوسا کی تھی

''اےاللہ! ہمارے پاس تیرے سواایہ 'نوئی ذراعیہ'بیس کہ جو ہماری طرف ہے تیرے رسول کو پینجر پہنچادے۔''

الله آفال نے ان کی وعاقبول فرمانی ... حضرت جبر کیل ملیه السلام نے فورا آتخضرت ستی الله عابیه وسلم کواس واقعه کی خبر دی۔ آپ سنی الله عابیه وسلم نے خطبے کے دوران بی بیخبر صحابہ کرام رضی الله عنهم کوسنائی۔

"تمہارے بھائی مشرکوں ہے ووجارہ و گئے۔ مشرکوں نے انھیں شہیدکر دیا ہے۔ " اوتھ عمرو بن امیضم می رضی انٹد عنداوران کے ساتھی اونٹ جرائے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بڑاؤ کی طرف مردار خور پر ندول کومنڈ لاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے ، جمھ (رجيع و معونه) — ۲۸۲ — (رجيع و معونه)

گئے کہ کوئی خاص واقعہ بیش آگیا ہے۔ چنانچہ بیر فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے...اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔

0 0 0

# فر مانرواؤل كودعوتى خطوط

يه بموانا ك منظر و مكير كرحضرت عمر و بن اميد رضى الله عنه كے ساتھى نے بوچھا:

"إبكاراعي"

حضرت عمروین امیدرشی الله عنه بولے:

'' یبری رائے میہ ہے کہ جم رسول القد صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے بیاس جیلے جا کیس اوراس سانچے کی خبر دیں۔''

اس پران کے ساتھی نے فر مایا:

'' مگرجس جًاد منذر بن عمر ورضی التدعنه جبیبا آ دمی شهبید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کرنہیں جاؤل گا۔''

"احیمی بات ہے... میں بھی تیار ہوں۔"

اب دونوں نے تکواریں سونت لیں۔ دشمن کوللکارااوران سے جنگ شروع کردی...
آخر کار حضرت عمر و بن امید رضی القد عنه گرفتار ہوگئے جب کہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہوگئے۔ نامر بن طفیل کی مال نے ایک ناام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی... اس نے اپنی مال کی منت بوری کرنے کی خاطر عمر و بن امید رضی القد عنه کو آزاد کر دیا۔ یہ آمخضرت صلی مال کی منت بوری کرنے کی خاطر عمر و بن امید رضی القد عنه کو آزاد کر دیا۔ یہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بہت رہنے : وارسار بے سی بیٹمکین ہو گئے۔

اس کے بعد آنخضرت صلّی اللّٰہ مدیبہ وسلّم نے نیام بن طفیل کے لیے بدونیا کی۔اس بدونیا کے نتیج میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا : وکر بلاک ہو گیا۔

بئر معونه کی گزائی کی ایک خاص بات رہے ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیر ہ رضی امتد عنہ بھی تھے۔ جب بیشہید ہوئے آو اللہ تعالی نے ان کی نعش کواو براٹھا کیا۔ ان کی اناش کی بھرز مین برا تاروی گئی۔ انھیں قبل ہونے والول میں تلاش کیا گیا الیکن ان کی لاش نہ ہی ۔ انھیں قبل اللہ عدید وسلم نے فرمایا:
کی لاش نہ میں ۔ یہ بات من کرآ مخضرت صلمی امتد عدید وسلم نے فرمایا:

'' عامر بن فہیر ہ کی لاش کوفرشتوں نے وفن کیا ہے۔''

غز وہ ہوک ئے بعد سرایا بھیج جائے کا سسد جاری رہا۔ اس دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہ طرف ہے وفد آئے ۔ یعنی اوک وفد دوں کی شکل میں آ آگر اسلام قبول کرنے گئے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا۔ اس میں مسیمہ کذاب بھی تھا۔ ان اوکول نے اس خض کو کیٹر ول ہے فر صانب رکھا تھا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجا بہ کرام رضی اللہ علیہ ویل مے اس میں اللہ علیہ ویل مے ہاتھ میں سجا بہ کرام رضی اللہ علیہ ویل کے مرے پر جھے ہے جھی تھے۔ مسیمہ نے آپ کے زویک آگر کہا۔ مسیمہ نے بہتی تھے۔ مسیمہ نے آپ کے زویک آگر کہا۔ اس میں شریک کر لیجھے۔''

آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلّم نے اس کی اس ہے: وو ہ بات کے جواب میں ارشا دفر مایا: ''اگرتو مجھے سے پٹہنی مائلے تو میں تو تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔''

نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم اس کی آمدے پہلے بیصحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے

المرت أرالي

دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوگئین ہیں ،القد تعالی نے بی میں مجھے وحی فر مائی کہان پر بھونک ہاریں۔ میں نے بھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔اس سے میں نے یہ جبیر لی کہ دوکذاب بینی جبوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔

رید و جھوٹے طلیحہ اور مسیامہ تھے ۔ طلیحہ تو یمن کے شہر صنعا کار بنے والا تھا اور مسیامہ بمامہ کا۔ وونوں نے حضور صلی اللہ نعالیہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا وعویٰ کرویا تھا۔

اس وفت يهي مسيامه آيا بخل والبس البيخ لوگول على جاكراس في به بات اثرا وي كه ثهر صلى الله عليه وسلم في مجيدا بني نبوت عيس هيد وار بناليا ب- يجربيقر آن كريم كي آيات كي افغال عيس اون بنا على قشم سرم في جي و لنه لگا ... اوراوكول ت سنج لگا كه مجهد بربيه وقي آئي بيسان البي الني سيرشي مرامات و حماف الكا ... فرضي مجرزات و كھاف لكا ... اس طر ت اوگ اس سرعي موفي بيل الني سيرشي مرامات و حماف الكا ... فرضي مجرزات و كھاف لكا ... اس طر ت الكا الله عليه و الله كله و الكي خط بيسي الله عليه و الكي خط بيشي المؤمن المؤمن

'' مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر اپیا گیا ہے… جم دونوں آ و تھے آ و تھے کے ما لک بین مگر قرایش کے اوگ انصاف پیندنہیں ہیں۔''

آن خضرت سنّی الله علیه وسلّم نے اس کے جواب میں مین ط<sup>اله</sup> صوایا:

'' البهم اللّذالر من الرحيم \_ بية طرح حسلى القد عليه وسلّم كى طرف ئي مسيامه كذاب ئي المروث علم الله الرحيم و بيام الله على المراحية على بيروى مَن الما بعد! بيرو ي علم على الما من بواس برجس في بدايت اور سيد هي رائع كى بيروى مَن الما بعد! بيرو في قت رائع من الله كى ملك ہے۔ وہ البيع بندوں ميں جن جیاہے ،اس كا وارث بناوے \_ ور حقیقت بہترانجام تو الله ہے والوں كا بى ہوتا ہے۔''

ہ بے سلی اللہ عابیہ وسلم نے بید خط دو قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کران دونوں سے کہا:

> '' کیاتم بھی وہی بات کہتے ہوجوانھوں نے لکھا ہے؟'' جواب میں دونوں قاصدوں نے فر مایا:

"بان! ہم بھی ین کہتے ہیں۔"

ال يرال في كبا:

''اکر قاصد ول گوش کرنا دستور کے خلاف ندہ و تا تو میں تہراری کر دنیں مار ویتا ہے''
اس جمو کے کے خلاف حضرت ابو بکر صد این رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ افری کئی۔
اس جنگ کو جنگ بیمامہ کئے میں ۔اس میں مسیمہ کذاب حضرت ہشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے باتھوں مارا گیا بھا۔ حضرت وحش میں وحشی رضی اللہ عنہ وہ میں جن کے باتھوں فرو و فواحمہ میں حضرت حمز و رضی اللہ عنہ شہید ہوئی رضی اللہ عنہ مسلمان حضرت حمز و رضی اللہ عنہ شہید ہوئی بیا جاتھ ہیں جس حضرت وحشی رضی اللہ عنہ مسلمان دوگئی ہیں۔

معنور نبی اکرم سبی المد ملیه و ملم نے دنیا نے بادشا: ول کے نام خطور ابھی کا مصوات اور الن خطوط میں ، ان بادشاہ ہول کو اسلام کی وعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہ قل کو بھی خطاکہ موایا ، سید خطا حضرت دیں دروم نے بادشاہ ہول کو بھی خطاکہ موایا تھے۔ ایسے خطاح ضرت سلی اللہ عنیہ وسلی اللہ عنیہ وسلی کے خطاکا احمد المرکیا ۔ لیکن ایمان ابانا اس کے مقدر میں نہیں تنی اس کے مقدر میں نہیں منی اللہ عنیہ ملم نے ایران کے بادشاہ سبی پرویز کے نام خط تنی ایران اور بادشاہ سبی برویز کے نام خط کی است کے مقدر میں اللہ عنیہ بیا اس کے خطاعہ اللہ مہی رضی اللہ عنیہ کے کہ گئے ۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی است کی موایا سید خطاع بداللہ مہی رضی اللہ عنہ کے کہ گئے ۔ اس نے خط میں زگر دیا ہا۔ اس کے حم پرآ تخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کا خط بین زگر دیا ہا۔ اس کے حم پرآ تخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کا خط بین زگر دیا ہا۔ اس کے حم پرآ تخضرت سنی اللہ عنہ اپنی اللہ عنہ اپنی اللہ عنہ اپنی ساری تفصیل سنا دی ۔ سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے ۔ مدینہ مؤرہ پہنچ کراٹھوں نے ساری تفصیل سنا دی ۔ سین کرآ تخضرت سنی اللہ علیہ اسلم نے ارشاو فر ہایا:

" كسرى كى حكومت نكار كالكرية وقل"

اوهر ئسرى پرويز ئے اپنے يمن كے جاتم يولكها:

'' بیجے معلوم :وا ب کہ قر ایش کا ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔تم فورا اے گرفتار کر کے میرے یاس بھیج دو۔'' کین کے گورٹر ہاؤان نے دوآ وئی بھیج ویے۔دونوں مدینہ بینچ کر آسمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کی ڈاڑ حیال منڈی ہوئی اورمونچھیں بڑھی ہوئی منٹھیں ۔ آمخضرت میں حاضر ہوئے ان کے حیسے و کیھر فرمایا:

" تبہارا ؛ ابوا یتم نے اپنے جبرے کیسے بنار کھے ہیں۔ تبہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا تنکمئیں نے دیا!''

جواب پين ۽ د ٻوك

" ہمارے بروردگار کسریٰ نے۔"

آنخضرت صنى الله عليه وسلّم نے بين كرارشا وفر مايا:

، مگرمیرے پرورد کارنے مجھے ڈاڑھی بڑھانے اور مونجیس کنتر وانے کا تعلم دیا ہے۔'' مرجہ دیا ہے۔ بیال دوروں

يم آب صلى الله عليه وتلم في ان عفر مايا:

''اب جاؤاورکل میرے پاس آنا۔''

و مانوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وق کے ذریعے خبر وی کہ اللہ تعالیٰ نے تمر کی پراس کے بیٹے کومساط کر دیا ہے، وہ فلال مہینے اور فلال دن اسے قتل کروے گئے۔

اس وق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو باایا اور یہ اطلاع آخیس دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعلیہ وسلم نے جمہدت وعد دفر وزیا ہے کہ دوہ کسری کوفلاں مہینے اور فلال دان قبل کردے گا۔

باذانُ ویه نط طلاتواس نے سوجیا، اگروہ نبی میں انھول نے لکھا ہے، والیا بی وک

چنانچای طرح ہوا...اس کے بیٹے شیرہ بیانے ای دن اسے آل کردیا جس کی بیش گوئی جو چکی تھی۔ باذان کو جب بیا طلاع ملی تو اس نے فورا آنخضرت صلّی اللہ ملیہ وسلّم ک خدمت میں قاصد بھیجااورا ہے اورا ہے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بی۔

نجاشی نے اس خط کو بھی جو ماء آنگھوں سے لگا یا اور حکم کی تغییل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی ایند عنہ ہاست آنخضرت صلّی القدماییہ وسلّم کا نکات بڑھا یا۔ بیدوووں خط حضرت عمرو بن امیبہ ضمر می رضی اللّہ عنہ لے کر گئے تھے۔

## جے الوداع کے لیےروانگی

10 ه میں آنخضرت ستی المندمدید وستم نے نئے کا ارادہ فر مایا۔ اس نئے کو ججة الودائ کہا جاتا ہے۔

آنخضرت سلّی اللّه مایہ وسلّم 24 ذکی قعدہ 10 مدیم ات کے دن مدینہ منورہ سے جَمَة الودان کے لیے روانہ ہوئے سے بہلے بالول الودان کے لیے روانہ ہوئے ۔ روانہ ہوئے ۔ روانہ ہوئے سے بہلے بالول میں منابعہ میں میں میں تیل بھی انگا یو ، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز اوافر مائی اور مصر کی نماز ذوالحدیث میں ادافر مائی۔

ای سفر میں آنحضرت صلّی اللّه علیه وسلّم کی تمام از واج مطهرات بھی ساتھ تھیں۔ان کی تعدا داس وقت نوشمی ۔انھوں نے اونٹوں پر ،ود جوں میں سفر لیا۔

آئے خضرت صلی القد علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوی پرسوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی القد علیہ وسلم کا بیات وقت احرام میں تھے۔قصوی پراس وقت احرام میں تھے۔قصوی پراس وقت احرام میں تھے۔قصوی پراس وقت ایک پرانا کجاوہ قتا جو چار درجم قیمت کا رہا ہوگا اور آپ صلی القد علیہ وسلم کے اوپر چاور بھی معمولی ہی گئتی۔اس وقت آپ صلی القد علیہ وسلم یہ دعا پڑھ در ہے تھے۔

ترجمه: "اے اللہ! اس فی کو مقبول بنادے اور ایسا بنادے جس میں نہ تو ریا کاری اور دھوکا ہوا دندد کھاوااور ظاہر داری ہو۔"

من کے دوران حض میں کے تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ ج کاشعار ہے۔'

د' آپ این صحابہ کو حکم ویں کہ قلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ ج کاشعار ہے۔'

چنا نجے حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم نے سحابہ نوالیا کرنے کا حکم فر مایا۔ انھوں نے بلند

آواز میں تلبیہ شرون کردیا۔ رائے میں آئے ضرب سکی القد علیہ وسئم نے ذی طوی کے مقام

پر پڑاؤڈ الا۔ رائ و بین قیام فر مایا۔ سن کی فہاز پڑھ کروہاں تروانہ ہوئے بہاں تک کہ

مد کے سامنے بین گئے اور و بین قیام فر مایا۔ پھر دان میں جیاشت کے وقت مد معظمہ میں

داخل ہوئے وہ باب عبد مناف ہے خانہ العبد میں داخل ہوئے۔ یہ درواز واب باب السلام

منام ہے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظم پڑت بی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں

وعافر مائی:

ترجمہ: ''اے اللہ! تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ لیس اے ہمارے برورد کا راتو ہمیں سلامتی کے ساتھ یہ زندہ رکھا امراس گھر کی عنت اور دبدہ میں اضافہ ہی اضافہ فرمائ'

نیم بیت اللہ کے گردطواف میں میں تہ چھراکا کے باطواف کی ابتدا آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے جم اسود سے کی۔ پہلے اس کے باس گئے اوراس کو جھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی آئیلہ وں میں رملی فر مایا یعنی سینہ تان کرتیز کی آئیلہ وں میں رملی فر مایا یعنی سینہ تان کرتیز وفقار سے چکرلگائے ، ماقی چار چکرمعمول کی رفتار سے انگائے ، طواف سے فارغ ہونے کے بعد آئی جار چکرمعمول کی رفتار سے انگائے ، طواف سے فارغ ہونے کے بعد آئیلہ والی باتھ اس پر کھے اوران کو جبر فی مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آئیلہ کے بعد آئیلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر دورکعت نماز پر بھی پھرآ ہونے رم زم نوش فرمایا۔

اب آپ سی الله عبیه وسلم صفایبازی کی طرف جید -اس وفت آپ سلی الله علیه وسلم بیه آیت پڑھ رہے تھے۔

ترجمه: ''بِ شِک صفااور مروه الله کے شعائز میں ہے ہیں۔' (سورة البقره)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے۔ یہ دو بہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگائے وسلم بہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگائے وسلم کرنا کہتے ہیں۔ پہلے تین پھیروں ہیں آ ب تیز تیز اور باقی چار میں عام رفتار سے جید، جب صفایر چڑھتے اور کعبہ کی طرف مند کر لیتے تواس وقت اللہ کی تو حید یوں بیان فرماتے:

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ،اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ تن تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ بچرا کر دیا ،ا ہے بندوں کی مدد کی اوراس نے معبود نہیں ۔ وہ تن تنہا متحدہ لشکروں کوشکست دی۔''

مروہ پر پہنٹی کر بھی حضورا کرم ملی القد علیہ وَتلم نے القد کی حمد و ثنا بیان فر مائی۔ صفااور مروہ کے درمیان معلی کے اجد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا تحکم فر مایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور بھی انور ہیں ستھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، انھیں تھے۔ جمل فربایا کہ وہ احرام برقر اررکھیں۔

8 ذی الحجہ کو جھنورا کرم جھلی ابتد علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔ منی کی طرف روانگی سے پہلے الن تمام لوگول نے احرام باندھ ہے جو پہلے احرام کھول تجے ہے۔ منی بین استحضرت فسلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر ، عصر ، مغم ب اور مشا ، کی نمازیں ادافر ہ نئیں ، رات و میں گزاری ۔ ، جمعہ فی رائیتی فیج کی نمازجی آپ سلی القد علیہ وسلم نے منی بیش پڑھی۔ سوری طلوح : و نے بعد وبال ہے عرف ہے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ فسلی القد علیہ وسلم نے تعلم فرایا کہ میرے لیاون کا ایک قتبہ بنادیا جائے۔ میدان عرفات میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی اور نے کی بیال تک کے زوال کا وقت : وگیا۔ اس وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونئی قصوئی کوالے کا تھم فر مایا۔ قصوی پرسوار ہوکر وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونئی قصوئی کوالے کا تھم فر مایا۔ قصوی پرسوار ہوکر تے صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونئی پر بیٹھے ہیں مسلمانوں کے سامنے خطیہ ویا۔ اس خطے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطیہ ویا۔ اس خطے بیٹھے ہیں مسلمانوں کے سامنے خطیہ ویا۔ اس خطے بیٹھے ہیں آئی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"الوكو! ميري بات سنو۔ ويكھو، ميں جانتانہيں كەاس سال كے بعداس جگه ميں تم ت

ر میں ماوں گایا نہیں۔ لوگو! سن او، تمہارے خوان ( بیعنی تمہاری جانیں ) اور تمہارے اموال ایک دوسرے پراپنے رب سے ملئے تک ( بیعنی زندگی بھر ) اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے لیے بید دان اور بیام ہیں احترام ہے۔ دیکھوتم ( مرنے کے بعد ) عنظریہ تمہارے لیے رب سے ملو گے، ووتم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ( ہمل کے متعلق سوال کرے گا اور میں ( ہمل کے متعلق سوال کرے گا اور میں ( ہمل کے متعلق ) تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں ، ایس جس کے بیاس ( کسی کی ) امانت ہو، اے جیا ہے کہ وہ اس امانت کو ما تکلئے برای شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار بہجھ کرامانت رکھوائی تھی۔

ویکھو، ہفتم کا سود (جو کی کا کس کے ذکے تھا) ساقط کر دیا گیا، البعثہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔ نہم زیادتی کرو کے اور نہمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ اتحالی نے فیصلہ کرویا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبدالمطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسام السف سے پہلے زمانہ جالمیت میں جو بھی قبل کا مقدمہ تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اسام السف سے پہلے جو تی کا بدلہ میں ختم کرتا ہول کردیا گیا (اب اس کا انقام نہ لیا جائے کا )اور سب سے پہلے جو تی کا بدلہ میں خود ھے پیا ودا ہیں ربیعہ نے بنولیٹ میں دود ھے پیا ودا ہیں ربیعہ نے بنولیٹ میں دود ھے پیا عمار نہ بین عبد المطلب کا قبل ہے اور اہی ربیعہ نے بنولیٹ میں دود ھے پیا تھا، بذیل نے اسے قبل کردیا تھا۔ نہیں ہے پہلا قبل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا ، کر ربا تھا، بذیل نے اسے قبل کردیا تھا۔ نہیں ہے پہلا قبل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا ، کر ربا تھا ، بذیل نے اسے قبل کردیا تھا۔ نہیں ہے پہلا قبل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا ، کر ربا

اوگو! غورے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرز مین میں آہمی اس کی عباوت کی مباوت کی عباوت کی مباوت کی کی مباوت کی

لوگو! غور سے سنو! تمہاری عورتوں پرتمہار احق ہے اورتم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرت بیں یتم نے انھیں انلد کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگو! میری بات جھھنے کی کوشش کرو، میں نے تو (ہر تھم) پہنچا و یا اور تمہارے اندر وہ چیز تیموڑی ہے کہ اگر اے مضبوطی سے بکڑے رکھا، تو بہتی گمراہ نہ ہوئے اور وہ کھلی جوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

لوگو! میری بات من گرغور کرو، خوب جھھاوکہ برمسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی بھی آ دمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز (بلا اجازت) حال نہیں، بال مگراس وقت جب وہ دل کی خوش سے کوئی چیز خود دے دے۔ بہائم لوگ ایٹ آپ پر سی بھی حالت میں ظلم نہ کرنا۔ اوگو! بتاؤ میں نے تبلیغ کاحق ادا کر دما؟"

اوگوں نے جواب میں کہا'' یقینا بیٹیا۔''اس پر رسول التد سلی التد علیہ وسلم نے آسان کی طرف رخ کیااور شہادت کی انگی اٹھا کر فرمایا:

"اَللَّهُمَّ اشْهِذَ، اللَّهُمَّ اشْهِذَ، اللَّهُمَّ اشْهِذَ، اللَّهُمَّ اشْهِذَ. (ا اللهَ اللهَ اللهُ الل

خطبے سے فارغ ہوکر آنخضرت سٹی القد علیہ وسلم نے حضرت بلال رسی اللہ عنہ کوا ذان کا تعلیم کی ممازے لیے تکبیم کی تعلیم کی ت

عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدی میں حاضر ہوئی۔انھوں نے بوجھا: '' جج کس طرح کیا جاتا ہے؟''

آنخضرت صلى الله عليه وسلّم في أرشا وفر مايا:

'' جج وراصل وتوف عرفات کا نام ہے، بینی عرفات میں کھیرنا جج کرنا ہے۔عرفات کا پورامیدان وتوف کی جگہ ہے۔''

اب آپ سلی اللّه علیه وسلم شعر الحرام یعنی مز دلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔اس وقت آپ

فیر کا وقت : وا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مزولفہ میں منداند هیرے بی نماز پڑھائی۔ پیٹر سورج نکلنے سے پہلے مزولفہ سے منی کی طرف روانہ : و ئے۔ ہم ، عقبد ( بڑے شیطان ) پر پنی مر آپ سلی الله علیه وسلم نے سات کنگر یاں ماریں۔ شیطان اُو کَوْ مَعْن اُو لَ وَ مَعْن اَلله علیه وسلم مارے سات کنگر یاں ماریں۔ بر مناری مارے مارے سیمان الله علیه وسلم مارے سیمان ورق بیسی آپ سلی الله علیه وسلم مارے سند واقع دون کر سے۔ اس وقت بھی آپ سلی الله علیه وسلم ک او فین پر سوار سے دھفت بالله اور حضت اسامہ رضی الله علیه وسلم ک او بین کی او م پیئر رحی تھی اور حض سے اور حض سے بال رضی الله علیه وسلم کے او بیائی من اور میں الله علیه وسلم کے او بیائی کی او م پیئر رحی تھی اور حض سے اس موقع بی بیس ایک میں اور میں اور مواسم کی اور بیائی الله علیه وسلم کے او بیائی میں اور میں ایک میں ایک میں اور میں اور مواسم کے اور بیائی الله علیه وسلم کے اور بیائی میں اور میں ایک میں ایک میں ایک میں اور موسم کی اور میں ایک میں ایک میں ایک میں اور موسم کی اور میں اور موسم کی اور میں اور میں ایک میں ایک میں ایک کور میں کا والے والے اور فر مایا:

''اے لوً وا تنہارا خون ، تنہارا مال اور تنہاری عزت اور ناموی تنہارے ورمیان ایک ووسرے پرائی طرح حرام میں جس طرح نیدون تنہارے لیے حرمت کا ون ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مینے کی حرمت ہے۔''

يا خاظ كى بارفرها ، تخريس دريافت فرمايا

"ا ہے اوکو! کیا میں نے بلیغ کا حق اوا کرویا۔ "و ول نے اقرار بیا۔

يهرآ پ صلى الله عليه وسلم نے قرمايا:

''ا بتم میں سے جوموجود ہے، وہ غائب تک ریبلنغ پہنچا دے… میرے بعدتم کفر کی تاریکیوں میں نداوت جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔''

حضورا کرم صلی اللہ نعلیہ وسلم نے لوگوں کو ہے یہ بھی فر مایا کہ وہ مجھے جے کے مناسک (ارکان) سکھاو۔ کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے جے کا موقع نہ ملے۔

( اور ابیای ہوا... کیونکہ اس جج کے صرف تین ماہ بعد حضور اکرم صلی القد ملیہ وسلم کی وفات ہوگئی تھی۔)

اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فر مائے۔ بیسب جانور آپ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بی سے لائے تھے اور اپنے وسلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بی سے لائے تھے اور اپنے وست مبارک سے وزیح فرمائے۔ گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔

قربانی کے گوشت میں ہے آپ سلی اللہ یہ یہ تملم کے لیے آبادہ کا اللہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ وہ اللہ علیہ وسلم سے تناول فر مایا۔ باقی اونٹول نزئ کرنے کے ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حصر من اللہ عنہ کو تکلم فر مایا۔ کل سواہ میں تنجے۔ اس طرن 37 اونٹ حصر ہے منی رضی اللہ عنہ نے ذریح فر مایا۔ کل سواہ میں تنجے۔ اس طرن 37 اونٹ حصر ہے منی رضی اللہ عنہ نے ذریح فر مائے۔

حضورا کرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے ان جانور وی اُوشت اور دوسری چیزیں او گول میں تقسیم کرنے کا تعلم فر مایا۔ منی کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگد ہے... اس کے سی بھی جھے میں جانور قربان کیا جاسکتا ہے۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللّه علیہ وَسلم نے سرمنڈ وایا۔ سرمبارک کے بال صحابہ کرام میں تنسیم کیے گئے۔ اس وفت حضورا کرم صلی اللّه علیہ وَسلم نے دِعافر مائی: بال صحابہ کرام میں تنسیم کیے گئے۔ اس وفت حضورا کرم صلی اللّه علیہ وَسلم نے دِعافر مائی: ترجمہ:''اے اللّہ! سرمنڈ وانے والوں کی مغفرت فرما۔''

سرمنڈ وائے کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

نے خوشبولگائی۔

اب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جائے کے لیے سواری پرتشریف فر ماہوئے۔مکہ پہنچ کرظہرے پہلے طواف کیا۔ بیطواف افاضہ تھا جوج میں فرض ہے۔اس کے بغیر جج نہیں ہوتا۔ پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زم زم نے کوئیں سے زم زم نوش فر مایا۔ پھی بانی ایٹ علیہ وسلم نے زم زم نے کوئیں سے زم زم نوش فر مایا۔ پھی بانی ایٹ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منی واپس نشریف لے گئے۔ وہیں ظہر کی نمازاوا کی۔

آپ سلی اللہ عدیہ وسلم منی میں تین دن تشہرے۔ تین دن تک رئ جمرات کی لیعنی شیطانوں کو کنگریاں ماریں۔منی کے قیام کے شیطانوں کو کنگریاں ماریں۔منی کے قیام کے بعد حضورا کرم سلی اللہ عدیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو تکم فرمایا:

"دلوگو!اینے وطن لوٹے سے پہلے بہت اللہ کا طواف کرلو۔"

ات طواف ودائ کہتے ہیں، لیعنی رفصت ہوتے وقت کا طواف ....اور پیرہ حاتی پر

وارسب ہے۔

0 0 0

## لشكر اسامه رضى الله عنه

طواف وداع کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے فر میں غدیر خم نامی تالاب کے مقام پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کوجمع فر مایا، ان کے سامنے خطبہ دیا۔ جس میں فر مایا:

''اوگو! در تقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر بول اور بندہ بول۔ ممکن ہے، اب جلد بی میر ابا وا آجائے ) اور میں اس جلد بی میر ہے رہ کا اپنی میر ہے باس آجائے۔ (یعنی میر ابا وا آجائے ) اور میں اس کے آگے سرتسلیم تم کر دول ، میں بھی اللہ کے سامنے جواب وہ ہول اور تم بھی جواب وہ بو، اب تم کیا کہتے ہو؟''

صحابه كرام رضى التُدنهم في جواب ويا:

"جم ًوا بی ویت میں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق اوا کر دیا، اس میں بوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کردی۔"

تب آنخضرت صلى الله مايدوسلم في فرمايا:

'' کیاتم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ مجداس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت ، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبار دزندہ بونا برحق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے۔اس میں کی شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور بیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جوقبروں میں پہنچ چکے ہیں؟''

صى بدكرام في عوض كيا:

" بشک جم ان سب با تول کی گوا جی و بیتے ہیں۔" اس برآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا:

"ا الله آپ ألواه ريكال

يُمْرِفُرُ مايا:

"لوگوا قرآن پر جے رہنا۔ میں تمہارے ورمیان دو بھاری چیزیں تہوڑ۔ جار ہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، دومرے اپنے گھر والے (جس میں از واج مطبرات اور آپ معلی اللہ کی کتاب، دومرے اپنے گھر والے (جس میں از واج مطبرات اور آپ معلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آسین ). بر تم منتشر ہو کر بہوٹ و ت ڈال لین، سال تک کہم حوض کور برمیرے یاس جمع ہوجاؤ۔''

اس موقع پر حضرت علی رضی الله عنه کے بارے میں آپ نے صلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله ط فرمائے:

''مین جس کا مولی اور آقا ہوں ،علی بھی اس کے مولی اور آقا ہیں۔ اے اللہ جوملی کا مدد کار جونو بھی اس سے دشمنی رکھے۔ جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھے۔ جو اس سے مجبت رکھے ہوائی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض اس سے بغض رکھے۔ او بھی اس سے بغض رکھے۔ او بھی اس سے بغض مرکھے۔ جو اس کی مدد کر اور جوائی کی اعانت کر نے تو بھی اس کی مدد کر اور جوائی کی اعانت کر نے تو بھی اس کی مدد کر اور جوائی کی اعانت کر نے تو بھی اس کی مدد کر اور جوائی کی اعانت کر اور جو اس کی امانت فر ما، جو بھی اس سے امانت فر ما، جو بھی اس سے رسوا کر نے تو اسے رسوافر ما، بیہ جہاں بھی جو ، تو حق اور صدافت کو اس کا میاشتی بناد ہے۔''

افظ مولا کے بہت ہے معانی ہیں۔ یہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد میقی کے حضرت علی رسی اللہ علیہ وسلم کی مراد میقی کے حضرت علی رسی اللہ عند تمام اہل ایمان کے لیے بزرّے ،مرداراور قابل احتر الم بیں مولا کا مطلب مدد کا ربھی ہے۔ غرض مولا کے بیس کے قریب معانی ہیں۔

مشهور محدث امام نووی رحمته الله علیه سے بوجیها گیا:

'' آنخضرت سنی التدعلیہ وسلّم کا یہ جوارشاد ہے کہ جس کا میں موالا ہوں ،اس کے مولیٰ علی بھی ہیں ،کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رتنی التدعنهما کے مقابلے میں حضرت میں وضی التدعندامامت کے زیادہ حق دار ہیں۔'

اس سوال کے جواب میں امام نو وی رحمہ اللہ نے قرمایا:

"اس حدیث سے بید مطلب نہیں اکاتنا بلکہ ان علما ، کے نزدیک جو اس میدان میں منایاں بیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ، اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جس کا مدد کار ، آتا اور محبوب بیں۔'

اس سفرے والیسی برآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے میں ذوائحلیفہ کے مقام بررات بسرفر مائی۔اوررات کے وقت مدینہ منور و میں داخل ہوئے کو بسند نہیں فر مایا۔ بھر جب آب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مدینہ منور ہ بربر می تو تین مرتبہ تکبیر کہی اور پہ کلمات بڑھے:

"ابتد تغالی ئے سواکوئی معبور نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبد کرتے ہوئے اور اپنے پر وردگار و بجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے والے ہیں، اللہ کا اپنے پر وردگار و بجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سیا : و کیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدوفر مائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست وی۔ "

پیمرفت کے وقت آل حفزت سلی القد علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ھیں اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پیر کے دان جب کہ ماہ صفر کی آخری تاریخیں تھیں ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا تھم فر مایا ، اس سے اسلے روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کو بلا کرفر مایا:

''اس مقام کی طرف بڑسو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس نشکر کا امیر بناتا ہوں… نہایت تیزی سے

من کرے اپنی منول کی طرف برخوتا کہ جاسوسول کی اطلاعات ہے چکے وہمن کے سر پر بیکنی جاؤں۔ اکر اللہ تعالیٰ منول کے درمیان زیادہ مت تشہر نااور این ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔''

ا گلےروز بدہ ہے کے دن رسول القد سائی القد عابیہ وسلم کے سرمبارک میں دروشروع ہو گیا۔ اس کے بعد بخار بھی : و کیا۔ جمعم ات کے دن آپ سلی الله علیہ وسلم نے انگایف کے باوجود ایسے وست مبارک ہے جمع ہے اسامہ رضی القدعنہ ویر تیم بنا کردیا ، پھرفر مایا:

''اللہ کا نام کے سرائی ہے رائے میں جہاد کے بید جاؤ اور جن او کواں کے اللہ کے ماتھ کھڑ کیا ہے ،ان سے جنگ کرو۔''

حفرت اسامه، تن زیدرضی القد عندا پنا پرتیم لے راسلائی اشس ساتھ رواند ہوئے۔
وہ اس وقت بالکل نو جوان تھے... اس نو جوانی کی حالت میں آنخضرت سلی القد علیہ وہ متازاور
فی انھیں انگر کا سالا رم تقرر فی ما یا تھا جب کے سحا بہ برام رضی القد ننجم میں بڑے بڑے متازاور
تج بہ کارلوک وجود تھے... اس بنیاد پر صحابہ برام رضی التہ ننجم میں سے جھ انسات ناسات است است وہ تھ ایک نوایت میں سے جھ انسان است موجود جی سات وہ تھ ایک نوایت سال سالار کیوں مقرر فر مایا ہیا۔ جب آئن شہرت سئی القد اید ہا تھی اور بند ایس نوائی تو تنہ ایک نوایت میں اللہ ایک بیان تا کہ ایک اس سالار کیوں مقرر فر مایا ہیا۔ جب آئن شہرت سئی اللہ اید یہ یہ شم وال باتوں کی نیم اور میں اس نارائش ہوئے۔ یہاں تک کہ اس وقت اپنے جم و مبارک سے باہ شریف اللہ اسک سال کی دوقت آپ سلی اللہ عالیہ وہ تا ہے تا ہم برک سے باہ شریف بیا گئی ہیا ہوئی ہی دوقت آپ سلی اللہ عالیہ وہ تا ہم ہوئی ہی دوئی تھی الا کے ۔۔۔ اللہ کی تمہ وثنا بیان فر مائی ، گھرصحا یہ کرام کوخطاب فر مایا:

" او کوا پیکسی با تنبی بین جواسامہ کوامیر بنان بیتم او کوں کی طرف ہے جھاتک کینجی بینی بین جواسامہ کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس تشم کی بین ؟ اس ہے پہلے جب بین نے اسامہ کے والد کوامیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس تشم کی سنے بیل آئی تھیں ہتم ہے اللہ عز وجل کی کہ وہ لیمنی زید بن حارث امیر بننے کے لیے موزوں ترین کے موزوں ترین کے بعد ان کا بینا امیر بننے کے لیے موزوں ترین

ہے، یہ دونوں باپ بیٹے ایسے بین کدان سے خیر ہی کا گمان کیا جاسکتا ہے، البندااسامہ ک بارے میں خیر ہی کا گمان کرھو، کیونکہ وہتم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ '
اب جوصحابہ حضرت اسامہ رہنی اللہ عنہ کے شکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّی اللہ علیہ اس کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، ''اسامہ کے شکر کو روانہ کردو…''اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر، آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے حضرت ابو بر صد این رضی اللہ عنہ کوشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انھیں تھم فرمایا تھا کہ وہ او کوں کو فارزیں رہے ھا کیں۔

اتوارے روز آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی آگلیف میں اضافہ ہو گیا ... حضرت اسامہ رضی اللہ عندا پنا لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہے ہا ہر کھہر گئے تنے۔ وہاں ہے آپ سلی اللہ عدیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے ... جب وہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جرف مبارک میں داخل ہوئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھائ تی حالت میں لینے ہوئ ورخل ہوئ آئو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھائ تی حالت میں لینے ہوئ علیہ علیہ وسلم کا سرمبارک دبایا اور یہینانی کو ہوسہ دیا۔ آپ سلی اللہ عنہ نہ آب ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک دبایا اور یہینانی کو ہوسہ دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اور کی طرف اللہ عالم کے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے گئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیدونا فرمارہ بیا۔ اس کے بعدا سامہ رضی اللہ عنہ بھرا پنا شکر میں اوٹ آگے ... لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے بیغام ملا:

'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگئی ہے... آب نہ جا نمیں ۔''
اس طرح پیلشکر روانہ نہ ہوسکا... طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز آنخضرت صلی الله علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعافر مائی تھی ۔

قبرستان ہے واپس لوٹ تو سرمبارک میں شدید وروشروع ہوگیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا کو سرورو کے بارے میں بتایا،انھوں نے سر و بانا شروع کیا۔..

مرض شروع ہونے کے بعد بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لیے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لیے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیدا ہوگئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام از واج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تمار واری حضرت عالیہ وسلم نے اپنی تمام از واج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تمار واری حضرت عانشہ صدیفۃ کے جمرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت و سے وی ۔

کیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عشی طاری رہنے گئی ... بینار کی شدت زیادہ جوئی تو گفترت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنووں سے ، سات شکیس پانی کی منگوا نمیں اور اپنے اور اپنے کا تھم فر وہ یا۔

0 0 0



آخرى ايام

من خشرت ساتی انڈر عابیہ ہستم بران سات مشکون کا پانی ڈالناشر ورغ کیا گیا۔ یہال تئ کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا '''سنگی ڈن نے۔''

زندن سان آخری اید میں آنخضہ سے سکی امتد علیہ وسکم فریا گرت تھے:

''اسے ما نشد انجھے نیج میں جوز ہ ویا بیانتھا، اس کی آکایف میں اب مسوس کرتا ہوں۔'
اس کا مطاب ہے کہ آخری ونوں میں اس ز ہرا اثر دوبارہ خلا ہر ہو کیا تھی اور اس طر ن حضور صلی اللہ علیہ وَ کلم کی رحلت ورجہ شہادت کو جنجتی ہے۔

بانی این این اور نے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم حجر وَ مبادک سے باہر نظے۔ اس وقت بھی آپ سلی امارہ یہ وہ سم سے سرمب رک پر بی بند تی تھی۔ سب سے بہت آپ سی امند علیہ وسلم نے شہد اواحد کے لیا وہ ما وہ بی ۔ بہت و ریتک ان کے لیا وہ وہ وہ وہ احد رہ بہت ارشا وفر مایا:

'' متد تی لی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک المرف و زیار تی اور ووسر می طرف و دسب بہتے رکھا جو القد تی لی کے باس ہے۔ پُیٹر اس بندے کو اختیار و یا کیدو و ان دونوں چینے وال میں سے کوئی ایک جن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے و دلیسند سیا ہے جو

الله تعالی کے پاس ہے۔''

حضرت او بکرصد این رسنی الله عندان با تول کا مطلب فورا سمجھ گئے که آنخضرت سنی الله ملیه وسلم کی ان سے مراوا پی ذات ہے ، چنانجیروٹ گیےاور مرس کیا:

''اے اللہ کے رسول! ہم اپنی جانبیں اور اپنی اوا! ویں آب برقر ہان کر دیں گے۔'' آنخضرت صنبی اللہ علیہ وسلم نے انھیں روٹے و کچھ کرفر مایا:

''ابوبكر!خود يوسنجالو!''

پیمرلوگون ہے مخاطب ہوکرارشاوفر مایا

''او واس تمو دیت کے اعتبار ہے' ہرا بنی دوسے خرج کرنے کے اعتبار ہے جس شخص کا جھے پرسب سے زیاد داحسان ہے،و دا ابو بکر ہیں۔''

> سی حدیث میں ہے۔ اس کووں سے زیاد و تعابہ نے قل کیا ہے۔ پھر آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ارشاوفر مایا

" ' مسجورت سے بورواز ورواز بیار اروپ جانیں ، بس ابو کبر کا درواز ورہے ویا جائے ، کیونک میں اس درواز میں نورو بیٹیا ہوں بھیت اور رفافنت کے امتیارے میں ' ی وابو کبرے افضل نہیں تخصیہ'

اَ بيب روايت لين ب

''ابو بکر نیو ہے۔ سائٹمی میں اور میر نے تم گسار ہیں ،اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑ کی بند کر دو ،سوانے ابو بکر کی کھڑ کی ہے۔''

آ تخضرت صنّی القد مدید وسلّم نے جنترت ابو بکر صدیق رضی القد عند کے بارے میں میہ بھی ارشاوفر مایا:

''میرے ساتھی ابو بھر کے بارے میں مجھے تکایف نہ پہنچاؤ''

حضرت ابو بکرصد این رمنی الله عند کے بارے میں آنخضرت سکی ابتد ملیہ وسلّم کا یہ بھی

ارشادِمبارک ہے:

''جب لوگوں نے جھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بھر نے جھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنامال

روک لیا تھا تو ابو بھر نے میرے سے اپنے مال کو فیاشی سے خرج کئیے۔ جب لوگوں نے جھے

وقت پر بے یارہ مدد کارجھوڑ دیا تھا تو ابو بھر نے میری فم خواری کی تھی۔'

حدز ہے مہاس رمنی اللہ عند نے آئے ضرہ سانی اللہ علیہ وسلم ہے موش کیا:

(اے املہ کے دروازے بند کرواد ہے۔'

لوگوں کے دروازے بند کرواد ہے۔'

ان کی بات کے جواب میں سنزینسرت ملن القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

''اے 'باس! نہ میں نے اپ تعلم سے کھلوائے ندا پنے حکم سے بند کر وائے۔''
مطلب رینھا کہ ایسا کرنے کا تھکم اللہ اتعالی نے دیا ہے۔

مطلب رینھا کہ ایسا کرنے کا تھکم اللہ اتعالی نے دیا ہے۔

اپ 'و پر سائے مظلوں کا پینی وُلوائے کے بعد آ پخینسرت سنی القد مایہ وسلم نے افاقہ

''ا ہے 'ہیں جرین! افسارے ساتھ نیک سانات ارنا، خیر کا سوئے ارنا، کیونکہ یہ لوگ میں ان ہے ' ہیں جرین! افسارے ساتھ نیک سانات کی ہیں، نیوں کے بدلے میں ان کے بال مجھے نمیکا ناملہ اس ہے ان کی ہیں، نیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی مرائیوں سے درگز رکرنا۔''

ا تناف مراز المناف مراز المناف المنا

"كيالوكول فينمازيزه لي؟"

محسوس فرمایا تو مہاجرین ہے ارشادفر مایا:

الله المرام في المرام ا

علیہ وسلم نے کیٹر پانی اانے کا حکم دیا، وضو کیا، کیٹر مسجد میں جانے کا ارادہ فر مایا، کیکن کیٹر عشی طاری ہوگئی۔اس کے بعد کیٹرا فاقہ ہوا تو بوجیھا:

"كيالوگول في نمازيره لي؟"

صى بدّ کرام نے بجرع من کیا: "بنہیں ،لوگ آپ کا انظار کررہے ہیں۔"
اب بجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ،نماز کا ارادہ فر مایا ،لیکن غشی حاری ،وٹی ۔
افاقہ :و نے برآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجر کبی بوجیعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا
کیا ، تب آئے خضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھیجا کہ وہ
مسمانوں کو نماز برٹھا کیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ما تو انھوں نے
مسمانوں کو نماز برٹھا کیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ تھم ما تو انھوں نے

"اعراتم نماز پڑھادو۔"

اس پرحضرت عمر رضی الله عنه نے عرض کیا: ''آب اس کے زیادہ حق دار ہیں۔''

آخر حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عند نے نماز پر جائی ... اس کے بعد آنحضرت صلی الله عند مائیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند بی نمی زیں پر جات رہے۔
آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگ مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نہ ستر و نمازیں پڑھا نمیل ۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں آنخضرت صلی الله علیہ و نامک ان کا مامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں اوا فر مائی۔
اس نماز کے لیے آپ صلی الله علیہ و سام دوآ دمیوں کا سبارا لے کر مبحد تک آئے تھے۔ ان دو میں سبارا سے کر محد بی الله عند اس وقت میں سبار ایو بکر صدیق رضی الله عند اس وقت میں سبار ایو بکر صدیق رضی الله عند اس وقت نماز پڑھا رہے۔ تھے ... انھوں نے آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم کو تشریف ال ت دیکھا تو فور آ میں الله علیہ وسلم کو تشریف التہ علیہ وسلم نے ایک خضرت صلی الله علیہ وسلم کا الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے دونوں انہیں الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں انہیں اشارے سے مالیا کہ پیچھے نہ شیس ۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں

ساتھیوں کو تکم دیا تو انھوں نے آپ ملی القد علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو تاب بٹھا دیا۔ بائیں جانب بٹھا دیا۔

اں طرح حضرت ابوبکر رضی القدعنہ نے کھڑے ہو کرنماز ادا کی ،ان کے پیجیجے باقی اس طرح حضرت ابوبکر رضی القدعنہ نے کھڑے ہوگر نماز اور کی اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز بوری تمام صحابہ نے بھی کھڑے رماز ادا کی اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کرنماز بوری فرمائی۔

ا مام تر مذکی نے لکھا ہے کہ آنخضرت صنبی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے پیچھے تین مرتبہ نماز بڑھی۔

اس بارے میں بیدروایت بھی ہے کہ بہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عندا مامت کرنے گئے تنجے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آ واز سی تو ارشا وفر مایا: گئے تنجے آ منہیں ... نہیں ... ابو بکر ہی نماز پڑھا کیں ۔''

ہ نخوشرے جسکی القد عامیہ وسکم کا بیار شاوین کر حضرت عمر رسنی القدعنہ بیجھیے ہے آئے تھے اور حضرت ابو بکرصد ایق رسنی اللہ عنہ نے آئے بر ھے کرنماز پڑھائی تھی۔

الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم في سر مبارك بروے سے با برنكال كرمسجد ميں و يكھا لوگ حضرت ابو بكرصد ابق رضى الله عند كے جيجيے نمازاوا كرر ہے تھے ... بيدو كيھر ميں و يكھا لوگ حضرت سلى آئخضرت سلى آئخضرت سلى آئخضرت سلى الله عليه وسلم مسكرا و ہے ... بيدون پيركا وان تھا ... و بى وان جس ميں آئخضرت سلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مسكرا كر صحابہ كرام كود كيھنے كے بعد آ ہے سلى الله عليه وسلم في مسكرا كر صحابہ كرام كود كھنے كے بعد آ ہے سلى الله عليه وسلم في مسكرا كر حاب بيكن مسكرا كر صحابہ كرام كود كھنے كے بعد آ ہے سلى الله عليه وسلم في مسكرا كر وسلى الله عليه وسلم في مسكرا كر وسلى الله عليه وسلم في مسكرا كر وسلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مسكرا كر وسلم في مسكرا كر وسلم في وسلم في الله عليه وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وسلم في وسلم في وسلم في وسلم في وفاحت بيائي وفاحت بيائي وسلم في وفاحت بيائي مسكرا كر وسلم في وفاحت بيائي وسلم في وفاحت بيائي وسلم في وفاحت بيائي وفاحت بيائي وسلم في وفاحت بيائي وفاحت بيائي وفاحت بيائي وليائي وفاحت بيائي وفاحت بيائي

اس وقت لوگوں نے محسوں کیا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہلے ہے بہت بہتر ہے اور مید کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہوگئی ہے ... سوآ ب کے آس بہت بہتر ہے اور مید کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہوگئی ہے ... سوآ ب کے آس باس موجو دسحا بہا ہے گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منور ہ باس موجو دسحا بہا ہے گئے ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قریب '' نامی ویبات جلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ مختر مدکا گھر تھا۔ یہ جلکہ کے قریب '' نامی ویبات جلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ مختر مدکا گھر تھا۔ یہ جلکہ مدینہ منورہ ہے ایک یا ڈیڑھ میل کے فاصلے پڑھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق

ر بنی الله عند نے آنخف سے صلی الله علیہ وسلم سے اجازت کی میں ، اور اس کی وجہ یک کہ اس ر بر بہت ابنا شے تھی ، چہرہ انور چیک ر باتھا، بندا او وال نے خیال ایا تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی حالت سنجل گئی ہے۔ لیکن دو بہر کے او وال نے خیال ایا تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی حالت سنجل گئی ہے۔ لیکن دو بہر کے قریب سے تعنی الله علیہ وسلم کی حالت سنجل گئی ہے۔ لیکن دو بہر آپ قریب سے تعنی الله علیہ وسلم کا بین رتیز ، ولیا۔ یہ جہر شنتے ہی تمام از وائ مطہرات ایتر آپ فریب سے تعنی الله علیہ وسلم کی معنی الله علیہ وسلم کی معنوب کی کرد کی معنوب کی معنو

"میں اینے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔"

0 0 0



## مفرآ فرت

جب آنخ نشرت مسلّی الله علیه و مسلّم کی طبیعت زیاده خراب عولی تو اینا با تھر مبارک پائی میں ال رائب چیزی کو فرر پر بجیم نے ہے۔ یاونت کیا مسی الله میدوسم فر مار ہے تھے ا اے اللہ الموت ی تحقیول پرمیر کی مدوم مایا

سیر مذار سنی الله عنها فراه تی تیل مدنا با الله عند و ا چینی کے آثار برد جستے و کھے تو میں یکار آئی :

"بائے میرے والدکی بے بینی!"

بين كرة مخضرت صلّى الله عليه وسلّم في ارشا وفر مايا:

المن المراسل المنه عليه وسلم بهره فات من وقت الموات و المراسل المراسل

اللہ علیہ وسلم پرموت کی تکایف و کیھنے کے اعداب میں کی پربھی موت کے وقت تختی کو ناگوارمحسوس نہیں کرتی۔'

جب أنخضرت صلى القدمايية وسم والكيف بموتى تقى تو فرما يا كرتے تھے:

''اے تمام اوگوں کے پروردگار! یہ تکایف دور فرمادے اور شفا عطافر مادے کہ تو ہی شفا دیے والا ہے، تیری دی جو نی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیاری کا نام ونشان نہیں ہوتا۔' عفرت عا انتہ صدیقہ رسنی اللہ عنہ افرماتی ہیں کہ جب آپ سلی اللہ ملیہ وسلم کی ہے جینی برخمی تو میں نے آپ سلی اللہ ملیہ وسلم کی ہے جینی برخمی تو میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں باتھ اپنے ہاتھ میں لے ایا اور دیا کے بہی کلمات پڑھ کردم کردم کردا گی ۔ نہر آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلیں اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلیلہ وسلی اللہ وسلیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلیہ وسلی اللہ وسلیہ وس

''اے اللہ! میری مغفرت فی ملاور مجھے رفیق اعلی میں جًا۔ عطافر ما۔''

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوجب بهى مولى آكايف بوتى تقى توعافيت اورشفا كى وعائيا وعارضا كى وعائية الرست تقطيم الميكن جب مرض وفات بواتواس مين شفا كى وعانبيس ما تكى حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كهاس حالت مين مير ب بهما في عبد الرحمن رضى الله عنه آئي ، ان ك باته مين مسواك تخصرت صلى الله عديه وسلم السمسواك كود كيف لكه مين سمجهً في كيام السمسواك كي خوابش محمول كررت مين ، كيونكه مسواك كرنا آپ صلى الله عليه وسلم كوبهت كيام مين مين مين كردة مين مين كي بين مين كيف الله عليه وسلم كوبهت المين الله عليه وسلم الله عليه وسلم كوبهت المين الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كوبهت المين الله عليه وسلم كوبهت المين الله عليه وسلم كالله وسلم كوبهت المين المين المين الله عليه وسلم كوبه المين ا

« اسپ کومسواک دول؟''

آنخضرت سلی التدعدیہ وسلم نے سرِ مبارک سے بال کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے زم کر کے دی۔ اس وقت آنخضرت سلی القد علیہ وسلم مجھے سے سہارا لیے ہوئے سے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ درسی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

''میرے او پراللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا

لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وفت اللہ تعالی نے میر العاب دہن ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے العاب دہن ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے العاب دہن ہے ما! دیا ، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور سخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوایت وانتوں پر پہیم انتھا۔''

حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ہوٹی طاری ہوئی تو سب از واج مطبرات آس یاس جمع ہوگئیں۔

مرش به دوران بمخضرت سلی امتد علیه وسلم نے جالیس غلام آز اوفر مان کے ہم میں اس وقت جید یا سات و بینار تھے۔ حضورا قدس سلی امتد علیه وسلم نے سیدہ عا انتدر نسی امتد عنها کو تکلم دیا کہ ان دینارول کو صد قد کردیں ... ساتھ جی ارشاد فر مایا:

سیده به آشدر نبی ابتدعنها نه این وقت ان وینارول کوصد قد کرویا - آنخضرت سنی الله علیه وسئم بی یده و نشر نبی در در بین در مین در مین

العالم المتعالية

لعني بيأب سن التدمايية ومهم أن وفات كي طرف اشار وتقاب

اپی صاحبز اوی سیرہ فی طمہ رضی اللہ عنہ اسے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت مسی ۔ ملاات کے دوران آب سلی اللہ عدیہ وسلم نے انھیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں آبھی با تیں کیس، وہ س کررو نے کیس، گیران کے کان میں آبھی مایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انھوں نے نیا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات یا جاؤں گا، یہن کر میں رویزی ... دوسری بارفرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم جمیدے ملوگی۔ بیہن کر میں بنس پڑی۔

چنانجیآ خضرت میں اللہ و بیہ و علم کے انتقال کے بہیر مجھے بعد سب نے بہا آپ ملی مند و بیار میں اللہ و بیار میں و بیاد میں و بی

يتجى فرمايا كديم وديول كوجزيرة العرب عنكال دواورفرمايا:

الموادر المائن المائن المائن المائن المائن الموت من الموت ما الموت الموت ما الموت م

''اے تند ملی اللہ عالمیہ وسلم !اللہ تعالیٰ آب کے مشاق ہیں۔'' بیس کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''تو تکم کے مطابق میری روح قبض کرلو۔''

المنظم ا

الدرآئے۔ انھول نے آپ کوسام کیااور عرض کیا:

السائد كرول الهذا في المسائد في المراع المائد في المستجور المراع في المتجاب المراع في المتجاور المراع في المتابع في المتا

آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے بوجیما:

" كياتم اليها مرسكة بوكه روح قبض كيے بغير جلے جاؤ؟"

انھوں نے عرض کیا:

" بان! مجھے یہی حکم دیا گیاہے۔"

أنخضرت سلى المدعلية وسلّم في جبر ينيل عليه السلام كي طرف و يكها تو أنهول في عرض كيا:

"ا الاستدكر سول! التد تعالى آب كى ملاقات كمشاق بين ـ"

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"في اي يرورد كارے ما قات عزيزے۔"

يجرآ تخضرت صلى الله مدييه وسلّم في حضرت عزرا نيل عليه السلام تفرمايا:

، تتهبیل جس بات کا تنکم دیا گیا ہے، اس کو بورا کرو۔''

چنانچید ملک الموت نے نبی آخرالز ماں صلی التد ملیہ وسلم کی روح قبض کرنی۔ انسا لیک

وإنّا إليهِ رَاجعون.

اس روز پیر کا دن تصاور دو پہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
معتبہ قول کے مطابق رقیۃ الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فور آبعد حضرت البو بمرصدیق
رضی اللہ عند کواطلائ بھینی ٹی ... وہ فورا آئے۔ آئھوں ہے آ نسو بہر ہے تھے۔ انسول نے
رضی اللہ عند کواطلائ بھینی ٹی ... وہ فورا آئے۔ آئھوں ہے آ نسو بہر ہے تھے۔ انسول نے
آت بی رسول النہ صلی اللہ عیدوسلم کے چبر فرمبارک کو بوسد دیا۔ اور میالفاظ کیے:
''آپ برمیرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگ میں بھی پاک اور مبارک تھے اور
موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک میں ، جوموت آپ کوآ ناتھی آپکی ، اب اللہ تعالی
آپ کوموت نہیں ویں گے۔'

000

## اسی کے پاس سب کوجانا ہے

حضرت عمر رضی المتدعنه غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی میہ باتیں کدر ہے تھے کہ حضرت او بمرصد ایق رضی المتدعنہ تشریف الائے اور منبر پرچڑھے۔ انھوں نے بلندآ واز میں لوً یوں نو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''اوَگو! جَوِّخْصِ مُحْرِصِلَى اللّه عليه وسلّم كى عبادت كرتا تقا، وه جان لے كەمجەصلى اللّه عليه وسلّم كا انتقال ہو گیا ہے۔''

ریے کہہ کرانھوں نے سورۃ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کامفہوم ہیہ ہے:

''اور محمد رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ سواگران
کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیاتم لوگ الٹے بھر جاؤ گے ... اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔'

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں:

" يَهَ يَتَ مَن لَر جُمْكُ لِكَا جِيمَ مِين فَى آنْ مَ يَهِ لِيهَ يَهَ مَن بَي بَيْ بِينَ تَقَى مَنْ مَن مَن ب اس كَ اِحد حَفِرْت مُررض الله عند فَى كَها: "انّا لللهِ وإنّا إليْهِ واجعُون ، صلواتٌ وَسَلَم مَا لَهُ عَلَي وَسُولِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا "

(بشک ہم سب اللہ بی کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہمیں اوٹ کر جانا ہے۔اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام ہو۔)

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے قرآن کریم کی اس آیت ہے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فر مایا اور فر مایا:

'الله تعالی نے حضوراً رم صلی الله ملیه وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد سے فرمایا ہے؛
''آپ وَجی م ناہِ اورائھیں (عام مخلوق کو) بھی مرناہے۔' (سورۃ الزمر: آیت 30)

نیجر حسر سے ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ کے باتھ پرتمام مسلمانوں نے بیعت کرلی۔اس
کے بعد اوگ آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنے و تنفین کی طرف متوجہ ہوئے۔

(اوریہ س قدر حیرت انگیز اتفاق ہے کہ بیقہ طریج الاول کی انہی تاریخوں میں شاکع بوری ہے ... جن میں آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ، بیقدرتی ترتیب ای طرح بن گئی ، ورنہ میراایساکوئی با قاعدہ ارادہ نہ تھا)

آ بخضرت صلّی القدعلیه وسلّم کونسل دیا آبیا۔ خسل حضرت علی ، حضرت عباس اور ان کے بینے و انتقال اور حضرت اسامه رضی الله عنهما ناسل دینے والوں کو یائی و ب رہ ہے۔ خسل کے وقت آ مخضرت صنّی الله علیه وسلّم کی قمیم نبیس دینے والوں کو یائی و ب رہ ہے تھے۔ خسل کے وقت آ مخضرت صنّی الله علیه وسلّم کی قمیم نبیس اتاری گئی ۔ خسل کے بعد آ مخضرت صنّی الله علیه وسلّم کو تین سفید کین و والی گئی و یا آبیا ، بعود و غیرہ کی وشونی وی گئی ۔ اس کے بعد آ مخضرت صنّی الله علیه وسلّم کو چار یائی پر انا کر ڈھا اب

نماز جنازه کی کسی نے امامت نہیں کی۔سب نے علیحد ہ علیحد ہ فماز پڑھی لیعنی جینے اوگ حجریم مبارک میں آسکتے ہتے، بس اتنی تعداد میں داخل جو کر نماز اوا کرتے اور باہم آجات، پھر دوس سے صحابہ اندرجا کر نماز اوا کرتے۔

جھٹرت البو بکر صدیق اور حضرت عمر رسی القد عنبی چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام بیا۔

"السّلامُ عليْك ايُّها النّبيُّ ورْحُمةُ اللّه وبركاتُهُ."

پھر تمام مباجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جناز و میں سب نے جار تنہیں ات کہیں ۔

انصاری حضرات سقیفته بنی ساعده (ایک جگه کانام) میں جمع ہور ہے سخے تا کہ فلافت کا فیصلہ بیاجائے۔ کی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت میں ارشاونیون سائی۔
عنہما لودی۔ یہ دونول حضرات فوراو بال پنجے۔ اور خلافت کے بارے میں ارشاونیون سائی۔
خلافت کا مسئلہ طے بو گیا تو آنخضرت صلی انقد علیہ وسٹم کوفٹن کرنے کا مسئلہ بیدا : وا...
صوال یہ کیا گیا گرآپ کو کہاں وفن کیا جائے؟ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رہنی اللہ عنہ آئے آئے اور فرمایا:

'' استخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کو و بین و فین کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے… میرے یاس ایک حدیث ہے… میں نے آنخ ضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا : ﴿ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

چنانچ ربیہ بات طے ہوگئی کہ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلّم کواس جگہ بن کیا جائے۔ اب بیسوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے ، بغلی بنائی جائے یاشق کی ... اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابوطلحہ بن زید بن مہل رضی اللّہ عنہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شق کی قبر کھودتے تھے۔حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے فرمایا:

"ان دونوں کو بلالا ؤ... ان میں سے جو پہلے پہنچ گا،ای سے قبر بنوالی جائے گی۔" ان کی طرف آ دمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللّٰدعندنے وعاکی: "اے اللّٰد!اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔"

حسنرت ابوطلحه رضی الله عنه پہلے آئے، چنانچ بغلی قبر تیار ، وئی۔ ایک حدیث کے مطابق آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فر ما یا تھا۔ حضرت عباس ، حضرت علی ، حضرت فضل ، حضرت فتم اور حضرت شقر ان رضی الله عنهم نے آنخضہ ت صلّی الله علیه وسلّم کو قبر میارک میں اتارا۔

حسنرت شقر ان رضی الله عنه نے قبر میں ایک سمرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سمر آگڑا تھا جو آنخضرت صلّی الله علیه وسلّم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑااس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔اس وقت حضریت شقر ان رضی الله عنه نے بیالفاظ کے:

''خدا کی شم! آپ کے بعداس کیڑے کوکوئی نہیں پہن سکے گا۔' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب از واج ایک جگہ جمع ہو کر رور ہی تھیں۔ ہم میں ہے کوئی سونہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجرکی اذان وی۔ اذان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مہینہ رونے لگا... لوگ اس قدر روئے کہان کی چکیاں بندھ گئیں۔اس سے بڑا صدمہان پر بھی نہیں گزرا تھااور نہ آئندہ مجھی کسی پر گزرے گا۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے حضرت علی رضی الله عنه سے فرمایا: ''تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول الله صلّی الله علیه وسلّم پرمٹی ڈالو؟''

اس پر حضرت علی رضی الله عندنے فرمایا:

'' ہاں!لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کو ٹی نہیں۔''

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدی اسی مٹی میں وہن ہوتا ہے جہاں سے اس کاخمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے بیجھی ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت عیسلی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوفاق نے کھانا چیوڑ ویا اور بھوکی بیاسی مرگئی۔

علمائے اسلام کا اس بات پراجماع ہے کہ جس جگہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفن بیں، وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔

آتحضرت صلّی الله علیه وسلّم واقعهٔ فیل والے سال میں پیدا ہوئے ..... یعنی جس سال ابر ہمہ باوشاہ نے کعبہ پرچڑ ھائی کی تھی۔اس واقعہ کے جپالیس یا بجپاس دن بعد آپ سلی الله علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔وہ پیرکا دن تھا اور ربح الاول کا مہینا تھا۔ تاریخ ولا دت میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس روز معتر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کی وفات بھی ربح الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربح الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس

اے اللہ درودوسلام ہواس ذات پر کہ جس نے کفر ونٹرک کے اندھیروں میں شمعِ ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدانِ حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فر مااور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وحدیث کے خادموں میں داخل فر ما۔ آمین سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے سی کودوام حاصل نہیں۔ داخل فر ما۔ آمین سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے سی کودوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی و علیٰ الله و اصحابه اجمعین.

 $\Diamond$ 

الحمد بلد! اس قسط کے ساتھ ہی سیر ت النبی قدم بدقدم کا بیسلدا ہے اختا م کو بہنچا...

ا جس قدر پیند کیا گیا، اس پراللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، اس میں تقریباً دوسال گئے... آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی زندگی مبارک کے ان گنت پہلو پھر بھی اس بس شامل نہ ہو سکے... اوراپیا ہو بھی نہیں سکتا... و نیا کے تمام انسان تمام عمر بھی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہیں، تب بھی حق ادائمیں ہوسکتا... موجودہ حالات کا تفاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول ہے، تول ہے ممل ہے یا جس طرح بن پڑے بیکام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول ذکی کیفی ......

0 0 0